معالم



معتقف: حضر تولانا تحد في يشرف في دري داريا بهاليه

صُمِّمة فَاوُنِيرُسِينَ

# روح اعظم اليسليدي كائنات مين جلوه كرى

### مسئله حاضرونا ظرير ببينظير مقاله بع (لار الرحس الرجيم

آلْ حَدُدُ لِلْهِ الْعَلِيِّ الْقَدِيْرِ السَّمِيْعِ الْبَصِيْرِ الْفَعَّالِ لِمَا يُويُدُ وَاكْمَلُ الصَّلُوةِ وَاجْمَلُ التَّحِيَّاتِ عَلَى خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ وَاقْصَلُ رُسُلِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدِ الْمُصْطَفَى الَّذِي اَرُسَلَهُ وَاقْصَلُ رُسُلِهِ سَيِّدِنَا وَمَوُلاَنَا مُحَمَّدِ الْمُصْطَفَى الَّذِي الْمُن اللَّهِ مَا الله وَاقْدِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى الله وَحَمَةً لِلْعَالَمِينَ وَبَعَثَهُ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَنَدِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى الله وَاصْحَابِهِ وَاوْلِيَآءِ أُمَّتِهِ الله فِي الْكَوْامَاتِ وَالْبَرُكَاتِ السَّامِيَّةِ.

اللہ تعالی نے انسان کو دوتو تیں عطاکی ہیں: (۱) توت نظریۂ اس کا کمال ہیہ کہ حقالتی کواس طرح پچپانا جائے۔ جس طرح وہ واقع میں ہیں۔ (۲) توت عملیۂ اس کا کمال ہیہ کہ سیہ کہ افعال کواس طرح ادا کیا جائے جس طرح انہیں ادا کرنے کاحق ہے۔ دین اور فلسفہ دونوں کا مقصد ہیہ ہے کہ ان دوتو توں کی تیجیل کرکے دنیاو آخرت کی سعادت حاصل کی جائے اور آخرت کی معرفت حاصل کی جائے۔ فرق بیہ ہے کہ قال کا نتات اور آخرت ) کی معرفت حاصل کی جائے۔ فرق بیہ ہے کہ عقل دین میں ہدایت رہائی کی پیروی کرتی ہے اور فلسفہ میں خواہش نفس کی۔

مبداء ومعادی معرفت کے دوطریقے ہیں: (۱) نظر واستدلال (۲) ریاضت ونجاہدہ۔ پہلے طریقے کو اختیار کرنے والے کسی ملت اور دین کے پیروکار ہیں تو آنہیں متکلمین کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی ملت کے پیروکار نہیں تو آنہیں حکماء مشائیہ کہا جاتا ہے جیسے ارسطو،

المَّالِحُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ اِتَّالْنَهُ عَلَيْجُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّى الْمُعْلَقِيلًا عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلِيكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلِيكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلِكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ 村也 بیشک اللہ اور اُس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس عنیب بتانے والے (نبی) پر اے ایمان والو! ان پر درود اور خوب سلام مجیجو۔ كتبه : سيدفالدمتازوموي

امام ججة الاسلام ابوحام غزالی علوم دینیہ حاصل کرنے کے بعد طریقت کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جھے یقین ہے کہ صوفیائے کرام ہی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ ان کی سیرت بہترین سیرت ان کا راستہ صحیح ترین راستہ ہے اور ان کے اخلاق پا کیزہ ترین اخلاق ہیں۔ ان کے ظاہر وباطن کی تمام حرکات وسکنات محکوۃ نبوت کے اخلاق پا کیزہ ترین اخلاق ہیں۔ ان کے ظاہر وباطن کی تمام حرکات وسکنات محکوۃ نبوت کے علاوہ کوئی نور نہیں ہے محکوۃ نبوت کے علاوہ کوئی نور نہیں ہے جس سے روشی حاصل کی جاسکے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور اس تکت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چا ہتا ہوں۔

''صوفیاء کرام ہی ہیں جو بیداری میں ملائکداور ارواح انبیاء کی زیارت کرتے ہیں۔ان کی آوازیں سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں' پھر حال صورتوں اور مثالوں کی زیارت سے ترقی کر کے ان مقامات تک پہنچتا ہے جن کے بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔''

(عبدالرحمٰن بن ابی بکرالسیوطی امام الحاوی للفتا دی (طبع بیروت) ج۲ ۴ ص ۲۵۷ محمد بن محمر فروالی امام کتاب المعنقله من الصلال (طبع ترکی) ص ۳۳ سس

راقم نے اس موضوع کی مناسبت سے چند حوالے اپنی کتاب'' مدیند العلم' کے آخر میں نقل کیے ہیں' موقع کی مناسبت سے اس جگدان کا نقل کر دینا موجب بصیرت و اطمینان ہوگا۔

امام فخرالدین رازی فرماتے ہیں:

دونی اکرم علی نے فرمایا: ہم اپنے رب کے پاس رات گزارتے ہیں وہ ہمیں کھلا تا اور پلا تا ہے اس لیے ہم و کھتے ہیں کہ جس محفی کوعالم غیب کے حالات کا زیادہ علم ہوگا اس کے ول میں کمزوری کم اور طاقت زیادہ ہوگی....اسی طرح

فارانی اورابن سینا۔ دوسر ے طریقے پر چلنے والے اگر شریعت کے موافق ہیں تو وہ صوفیہ ہیں ورنہ وہ حکماء اشراقیہ ہیں۔ جیسے افلاطون اور شیخ شہاب الدین مقتول۔ (عبدالنبی احمر گری القاضی: دستور العلماء طبع ہیروت ج ام ص ک ا

افلاطون کے شاگر د تین طرح کے تھے:

(۱) اشراقیہ: بیروہ لوگ تھے۔ جنہوں نے اپنی عقلوں کونفسانی کثافتوں سے اس قدر پاک کرلیا تھا کہ وہ الفاظ اور اشارات کے بغیر براہ راست افلاطون کے دہاغ سے انوار حکمت حاصل کرتے تھے (جے آج کی اصطلاح میں ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے)

(۲) رواقیہ: وہ شاگر دیتھ جوافلاطون کی مجلس میں حاضر ہوکراس سے حکمت کا درس لیتے تھے اوراس کے الفاظ اوراشارات سے استفادہ کرتے تھے۔

(۳) مشائیہ: جب افلاطون سوار ہوکر چلٹا تو بیلوگ اس کے ہم رکاب چلتے اور حکمت کا استفادہ کرتے تھے۔

(عبدالنبی احد نگری القاضی: دستورالعلماء (طبع بیروت) ج۲ م ۱۳۳۳)

استفصیل کے بیان کرنے ہے مقصد ہے ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو جو توت نظریہ عطا فر مائی ہے تو اس فکر و نظر سے جلا ملتی ہے اور ریاضت و مجاہدہ سے اس کے اور اکات میں ترقی واقع ہوتی ہے ۔حقائق واقعیہ اس پر منکشف ہوتی ہیں۔اس میں شریعت کی پیروی کرنے یانہ کرنے والے کی کوئی تخصیص نہیں البتہ حقائق واقعیہ تک رسائی ان ہی کی پیروی کرنے یانہ کرنے والے کی کوئی تخصیص نہیں البتہ حقائق واقعیہ تک رسائی ان ہی لوگوں کا حصہ ہے جو وتی الہی اور سنت نبوی کی اجاع کرتے ہیں۔ان کے لیے عالم غیب کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آئندہ ہونے والے واقعات ان پر ظاہر کر دیئے جاتے ہیں یہاں میک کہ نیند بلکہ بیداری ہیں بھی ملائکہ اور ارواح انبیاء پیہم السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔

تک پہنے گیا۔ جب اسم رحن میری ذات میں اٹر ااور جلوہ گر ہوا تو میں نے ہرمقام 'ہر علم ' ہر کمال دیکھا جو پہلے انسانی فر دکو حاصل ہوا میں اس آ دم کی بات نہیں کرتا بلکہ پہلے آ دم سے

لے کر آخر زمانہ تک پائے جانے والے آخری انسان تک جتنے علوم و کمالات حاصل ہوئے ' خواہ اس و نیا میں یا قبر میں روز حماب یا جنت میں 'میں نے ان سب کا اس طرح احاطہ کر لیا

کہ ان میں کوئی تصادم نہیں (اس کے پچھ بعد فرماتے ہیں) میں نے افلاک 'معاون '
درختوں 'چار پایوں' فرشتوں' جنوں 'لوح وقلم' حضرت اسرافیل اور جو پچھ موجود ہو چکا ہے

درختوں 'چار پایول' فرشتوں' جنوں 'لوح وقلم' حضرت اسرافیل اور جو پچھ موجود ہو چکا ہے

سب کے کمالات کا کامل اور کھمل احاطہ کر لیا۔'

(ولی الله دہلوی شاہ: الفہیمات (حیدر آباد ٔ سندھ) ج۴ ص ۸۹-۹۰) غیر مقلدین اور دیو بندیوں کے امام شاہ محمد اسمعیل دہلوی لکھتے ہیں: ''قطب زمانہ حضرت عبد العزیز دباغ فرماتے ہیں:

ایک ولی مغرب میں ہواوروہ سوڈان یا بھرہ کے ولی سے کلام کرنا چاہتو تو اسے دیکھے گا کہ وہ اس سے اس طرح کلام کرے گاجیے پاس بیٹے ہوئے آ دی سے کلام کر رہا ہوا اور جب تیسرااان سے کلام کرنا چاہے گا تو وہ بھی کلام کرے گا۔اس طرح چوتھا یہاں تک کہتمام اولیاء کرام کی جماعت کودیکھو گے جن میں سے ہرایک الگ الگ خطے میں ہے اور وہ اس طرح گفتگو کررہے ہوں گے جیسے ایک جگہ اکتھے ہوں۔

(احمد بن المبارك علامة الابريز (مصطفے البابی مصر) ص ١٥)

ال طرح جب اولياء كرام كے ول خفلت كن تگ اور ماسوى اللہ تعالی كی طرف توجہ سے پاک ہوجائے ہيں تو وہ خطيرة القدس كے ليے آئيوں كی حیثیت اختیار كرجاتے ہيں مثلًا جب خطيرة القدس ميں كى چيز كا فيصلہ كيا جاتا ہے تو اكثر صالحين اس كے واقع ہونے سے پہلے اسے نينديا بيدارى ميں د كيھ ليتے ہيں۔''

جب بندہ طاعتوں پر مداومت کرتا ہے تو اس مقام پر پہننے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے: میں اس کے کان اور آ تکھیں ہوتا ہوں ' تو جب اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور کان بن جائے تو وہ قریب اور دور سے سنے گا اور جب وہ نور بینائی بن جائے تو وہ قریب اور دور کود کھے گا۔''

( محدین عربن حسین رازی امام بتغییر کبیر (المطبعة الیمینة مصر) ج۱۲ ص ۹۱) ملاعلی قاری رحمته الله علیه فرمات مین:

''رسول الله عَلِيَّةَ نے فرمایا: مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ الله تعالیٰ کے نورسے دیکھتا ہے' پھر آپ نے بیاآیت کریمہ پڑھی۔ ''اِنَّ فِسٹی ذٰلِک کَلاَیساتِ لِسلَمْعُوَ سِّمِیْنَ '''' ہے شک اس بیل فراست والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔'' بیرحدیث امام تر مذی نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

اس جگہ قابل توجہ بات ہے کہ فراست کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قشم فراست ایمانی ہے۔ اور ایمانی ہیں۔ پہلی قشم فراست ایمانی ہے۔ اور ایمانی ہے۔ اور اس کی حقیقت ہے کہ ایک خیال اس تیزی سے دل پر دار دجوتا ہے جیسے شیر اپنے شکار پر جھپنتا ہے۔ فراست فریستہ ہی سے مشتق ہے۔ بیفراست ایمان کی قوت کے مطابق ہوگ جس کا ایمان قوی تر ہوگا اس کی فراست بھی تیز ہوگی۔ حضرت ابوسلیمان دارانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا: فراست قس کو حاصل ہونے والا کشف اور غیب کا مشاہدہ ہے اور ایمان کے مقامات میں سے ہے' ۔ (علی بن اطان تھ ' قاری علامہ شرح القد الا کہر (مصطفے البانی معر) ص ۸) محال اور علوم کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے فرمائے ہیں۔

"میں ایک جھل کے بعددوسری جھل کوعبور کرتے ہوئے اصل جہایات اسم رحلن

(محراساعیل دہلوی: صراط متنقیم فاری (طبع لاہور) ص سے اور در اسلامی متنب فکر کے علامہ انور شاہ تشمیری لکھتے ہیں:

"اولیاء کرام اس جہان میں اشیاء کے موجود ہونے سے پہلے جو پھود کھتے ہیں ان کے لیے بھی ایک مرحمت اللہ علی کہ درسہ ان کے لیے بھی ایک فتم کا وجود ہے جیسے کہ حضرت بایزید بسطا می رحمت اللہ علی کا ایک مدرسہ کے پاس سے گزر ہوا۔ ہوا کا ایک جھوٹکا آیا تو فر مایا: "میں اللہ تعالی کے ایک بندے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں" تو وہاں سے حضرت شخ ابوالحسن خرقانی پیدا ہوئے اور جیسے کہ نبی اکرم عیس سے اللہ تعالی کی خوشبو محسوس کرتے ہیں" تو وہاں سے حضرت اولیس قرنی پیدا ہوئے۔ اولیس سے حضرت اولیس قرنی پیدا ہوئے۔"

(محرانورشاه تشمیری: فیض الباری (مطبعته حجازی قابره) ج۱ مس۱۸۲)

خافظشیرازی فرماتے ہیں:

آمینه سکندز جام جم است بگر تا بر تو عرضه گرد و احوال ملک دارا

'' تیرے پاس آئینہ سکندراور جام جشیر موجود ہے۔اس میں دیکھ تو سہی تھھ پر ملک دارا کے حالات منکشف ہوجا کیں گے۔''

اس مقام پر پہنچ کر چند لمحوں کے لیے آپ کو ایک بار پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔
تر فری شریف کی حدیث کے مطابق بندہ موس (ولی) اللہ تعالی کے نور سے ویکھا ہے '
اورامام رازی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کے جلال کا نور کسی کی بینائی بن جائے تو وہ قریب و بعید چیزوں کو دیکھتا ہے 'اور بقول شاہ محمد آسمعیل دہلوی جب دل کا زنگ دور ہوجائے اور ماسوی اللہ تعالی کی طرف توجہ سے پاک ہوجائے تو وہ خطیر ۃ القدس (عالم بالا)
کے لیے آسکینہ کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے اور آسکندہ پیدا ہونے والی چیزوں کی جھلک اس

میں دکھائی دیتی ہے۔ یہی بات تشمیری صاحب نے کہی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تو خودا پنے بارے میں بیان کیا کہ میں کیے بعد دیگرے تجلیات کو طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچا کہ جو کچھ معرض وجود میں آچکا ہے' اس میں سے ہرا یک ایک کے کمالات کا میں نے کم ل احاط کرلیا۔

ابخود آپ ہی سوچئے کہ جب ایک ولی کی روحانی اورعلمی پرواز کا بیعالم ہے اور وسعت مشاہدہ کا بیرحال ہے تو اولیائے کاملین 'شہداء صدیقین' صحابہ کرام' اہل بیت عظام' پھرانبیاء کرام اورخصوصًا انبیاء ورسل کے امام اور تا جدار عظیم کے علم اور مشاہدہ کی وسعت کا کیاعالم ہوگا۔؟

سركاردوعالم عليسة كى قوت مشابده

الله تعالی نے اپنے حبیب اکرم علی کودیگر قوتوں کی طرح قوت مشاہدہ بھی بے مشاہدہ بھی بے مشاہدہ بھی بے مشاہدہ بھی حرکت کوریڈ اروں میل دو ہونے والی نقل و حرکت کوریڈ ارکی اسکرین پردیکھی جاسکتی ہے کیا اللہ تعالی کی قدرت میں یہ بات نہیں ہے؟ کہ تحت الحری سے لے کرعرش تک تمام مخلوقات اپنے حبیب اکرم علی فی مشف کر دے۔ اللہ تعالی کے لیے جمو کی امکان ٹابت کرنے کے لیے آبیکر یمہ إنَّ الملَّهُ عَلیٰ دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جمو کی امکان ٹابت کرنے کے لیے آبیکر یمہ إنَّ الملَّهُ عَلیٰ کے لِی جمو کی استدلال کرنے والوں کواس وقت بی آبیت مبارکہ کیوں بھول جاتی ہے؟

(۱) حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علی نے جمیس نماز پڑھائی' پھرمنبرشریف پرجلوہ افروز ہوکرنماز اور رکوع کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا: اندهیر بے میں اسی طرح و یکھتے تھے جس طرح روشنی میں و یکھتے تھے۔
(عبدالرحمٰن بن ابی برسیوطی امام: خصائص کبریٰ ( مکتبہ نور بیرضوبی فیصل آباد ) جاس ۱۲)
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم علیقیہ
نے ارشاد فر مایا: ' اللہ تعالیٰ کی تئم! ہم اس وقت اپنے حوض کود کھے رہے ہیں ۔
نے ارشاد فر مایا: ' اللہ تعالیٰ کی تئم! بخاری امام: صحیح بخاری شریف کے ان ص ۱۵)
( محمد بن اساعیل بخاری امام: صحیح بخاری شریف کے ان ص ۱۵)

حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے فرمایا:

(۲) حضرت اسامدرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے فرمایا: "کیاتم وہ کچھ دیکھ رہے ہوجوہم دیکھ رہے ہیں۔ہم تمہارے گھروں میں بارش کی طرح فتوں کے واقع ہونے کے مقامات دیکھ رہے ہیں"۔

(محد بن آمعیل بخاری ام جی بخاری شریف جا م ۲۵۲) مستنقبل بیس آنے والے فتنوں کو ملاحظ فرمایا:

(2) حضرت اساء رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ نبی اکرم علی نے نماز کسوف پڑھانے کے بعد خطبہ دیا' اس میں ارشاد فرمایا:''جو چیز بھی ہم نے نہیں دیکھی تھی یہاں تک کہ جنت اور دوز خ' وہ ہم نے اس جگہ دکھے لئ'۔

(محمد بن اسمعیل بخاری امام: صحیح بخاری شریف ج۱ م م ۱۸)

ایک دن رسول الله علیه فرمایا: "عائشه! به جبرئیل علیه السلام بین جهیس

سلام کیتے بین "حضرت عائشه فرماتی بین "میں نے عرض کی وعلیه السلام ورحمته

الله و بر کانه! حضور! آپ وه کچه دیکھتے ہیں جومین نہیں دیکھتی۔"

(محمد بن اساعیل بخاری امام بھی بخاری شریف جاس ۲۳۳۲)

حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"اللہ تعالی نے ہمارے لیے زمین کو لپیٹ دیا تو ہم نے اس کے مشرقی اور مغربی

اِنِّیُ لَا رَاکُمْ مِنُ وَّرَاءِ کَمَا اَرَاکُمُ '' ہے شک ہم تہمیں پیچے ہے ویکھتے ہیں۔''
جسے کہ جہیں (آگے ہے) ویکھتے ہیں۔''
جسے کہ جہیں (آگے ہے) ویکھتے ہیں۔'
(محربن اساعیل بخاری امام: شخ بخاری شریف (رشید یہ ویلی) جا مص ۵۹)

(۲) حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ہمیں ظہر
کی نماز پڑھائی۔ بچھل صفوں میں ایک شخص نے شبح طور پر نماز اوانہیں کی۔سلام
بھیر نے کے بعد رسول اللہ علیہ نے اسے خاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے
فلاں! کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا؟ تونہیں ویکھا کہ نماز کس طرح پڑھتا ہے؟
اِنْ کُٹُمْ تَدَوُونَ اَنَّهُ یَعُفُفْی عَلیٰ شَیْفی '' تہمارا گمان ہے کہ تم جو پھھ کرتے ہو
مِنْ رہتی ہے مُنْ رہتی ہے۔'

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) سے بھی ویکھتے ہیں۔'' (محمہ بن عبداللہ الخطیب' امام: مفکوۃ المصابع (ایج ایم سعید کمپنی کراچی )ص ۷۷)

الله تعالى كي قتم! آ كے كي طرح بم يتھيے

(۳) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: کیا تہم پر نہ تہمارا گمان ہے کہ ہماری توجہ صرف اس طرف ہے اللہ تعالیٰ کی تشم! ہم پر نہ تو تہمارا خشوع پوشیدہ ہے اور نہ ہی رکوع 'ہم تہمیں پشت کے پیچھے (بھی) و کیستے ہیں۔ (محمد بن اسمعیل بخاری امام: صحیح بخاری جام ۵۹)

خَلُفِي كَمَا أَرِي مِنْ بَيْنِ يَدَى

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم علی پہتے گئے بیت کے پیچھے کھڑے ہونے والے افراد کو بی مال حظر فرماتے تھے۔ کیونکہ خشوع ول کی کیفیت کانام ہے۔

(٣) حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم

" "إنَّ اللَّهَ قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنيَا تَحْقِقَ اللَّدَقِالَى فَ مارے ليه ونيا كواس طرح ظاہرومنكشف كرويا كماس يس جو يجه بسبكا جم في احاط كرليا كَانَّمَا ٱنْظُو إلى كفِف هذه بياشاره باس امرى طرف كما تي في حقيقتاد يكھااوراس احمال كودوركرديا كفطر سے مراقِلم ہے۔"

(محربن عبدالباتی زرقانی علامه: زرقانی علی الموابب (الطبع القدیم) ج ی ص ۲۳۳)

سوال کنز العمال (۲/۹۵) میں ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے ضعیف حدیث
سے توعمل ہے متعلق بھی احکام ثابت نہیں ہوتے واضر و ناظر ہونے کا عقیدہ

کیسے ثابت ہوگا؟

جواب اس حدیث کوحضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبها سے تین ائمہ محدثین نے
روایت کیا۔(۱) امام تعیم بن حماد (م ۲۲۸ه)۔(۲) امام طبرانی (م ۲۲۸ه)۔

(۳) امام ابوقعیم احمد بن عبدالله (م ۳۲۰ه) کنز العمال میں صرف امام تعیم بن
حماد کی روایت ذکر کر کے کہا گیا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے باقی دوسندوں کے
بارے میں ضعف کا تھم نہیں لگایا گیا۔

(علی انتخی بربان پورئ علامهٔ کنزالعمال ( مکتبدالتراث الاسلامی حلب) جاائص ۱۳۸۰ اس کاصاف مطلب بیرے کداس حدیث کی ایک سندضعیف ہے۔تعدد طرق سے قوت حاصل کر کے حسن لغیر و بن جاتی ہے۔لہذا بیصدیث ایک سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ندر ہی بلکہ ترقی کر کے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے۔

(۲) اس مدیث کاضعیف ہوناتسلیم بھی کرلیا جائے تو ہمارے لیے مفرنہیں کونکہ عقید و صافر و ناظر جن و آیات و اعادیث سے ثابت ہان کاذکر آئندہ صفحات میں کیا جارہا ہے۔ پیش نظر عدیث ہمارے عقیدہ کی بنیادی اورمرکزی

حصول کود پکھا"۔

(مسلم بن الحجاج القشيرى بيج مسلم (رشيد بيده بلى) ج٢ م ٢٩)

حضرت عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عند بيد وايت ہے كدر سول الله صلى الله عليه

وسلم في فرمايا:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا فَانَا اَنْظُرُ '' بِ شَك اللَّه تَعَالَى فَ مِير بِ سائِمُ اللَّه قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا فَانَا اَنْظُرُ اللَّي يَوُمِ وَنِيا كُو پَيْشُ فَرِها ويا ـ تَو بَس اللهِ اور اس الْقِيَامَةِ كَانَّمَا اَنْظُرُ اللَّي كَفِّيُ هلَّهِ فَي هلَّهِ مِي اللهِ عَلَيْهِ مِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(علی متی امام: کنزالعمال (طبع صلب) ج۱۱٬ ص ۲۵۸)

"فَانَا اَلْفُلُو اِلَيْهَا "جملهاسميه بهس کی خبر فعل مضارع به اورايسا جمله
اسميددوام تجددي پردلالت كرتا به لهذ ااس جمله کامطلب بيه به که نبی اکرم علی دنیاور
اس میں قیامت تک بونے والی چیزوں کودوام تجددی کے ساتھ ملاحظ فرمار به بیں نظر کی
بیوسعت دنیا کی زندگی میں تھی تو عالم آخرت جودنیا سے کہیں زیادہ وسیع به اس میں نظر کی
وسعت کا کیا عالم ہوگا؟

المامغوالى ايك مديث فقل كرنے كے بعد فرماتے إلى:

"اس حدیث ہے معلوم ہوگیا کہ دنیا کی نسبت آخرت کی وسعت کا وہی حال ہے جورحم مادر کی تاریخی کی نسبت دنیا کی وسعت کا وہی حال ہے جورحم مادر کی تاریخی کی نسبت دنیا کی وسعت کا حال ہے '۔ (محمد بن محمد خزالی' امام: احیاء علوم الدین (دار المعرفة 'بیروت) جسم' ص ۱۹۵) علامہ زرقانی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

''سیایک تابعی کا قول ہے اور منقطع ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک مبہم مختص ہے جس کا نام نہیں لیا گیا۔ نیز مید کہ میسعید بن مستب کا قول ہے' اسے امتوں نے مرفوعا میان نہیں کیا۔

تاہم امام قرطبی نے اسے قبول کیا ہے اور اسے بیان کرنے کے بعد فر مایا: اس
سے پہلے گزر چکا ہے کہ اعمال اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں ہر پیراور جعرات کو پیش کیے جاتے ہیں '
ابنیاء کرام' آ باء اور ماؤں کے سامنے جمعہ کے دن پیش کیے جاتے ہیں' امام قرطبی نے فر مایا
کہ ان روایات میں تعارض نہیں ہے' کیونکہ ہوسکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
سامنے ہر دن اعمال کا پیش کیا جانا' آپ کی خصوصیت ہواور جمعہ کے دن دوسرے انبیاء
کرام علیم الصلو ہ والسلام کے ساتھ بھی آپ کے سامنے اعمال میش کیے جاتے ہوں۔''

(اساعیل بن کثیرالقرشی تفسیرابن کثیر (عیسی البابی مصر) ج اس ۴۹۹) شخص محقق شاه عبدالحق محدث د بلوی فرماتے میں:

''علماءامت کے نداہب اوراختلافات کی کثرت کے باوجود کسی ایک شخص کا بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجاز کے شائیہ اور تاویل کے وہم کے بغیر حقیق حیات کے ساتھ دائم وہاتی اوراعمال امت برحاضرونا ظر ہیں۔''

(عبدالحق محدث والوي في محق : كمتوبات برحاشيدا خبارالا خيار (طبع سكهر)ص ١٥٥)

### روح اعظم کی کا تنات میں جلوہ گری

عقیدة حاضروناظر: نبی اکرم علی کے لیے لفظ حاضروناظر بولاجاتا ہے۔ اس کا بیمطلب ہرگزشیں ہے کہ آپ کی بشریت مطہرہ اور جسم خاص ہر جگہ ہر شخص کے سامنے موجود ہے بلکہ مقصد ریہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام رفیع پر فائز ہونے کے باوجود تمام کا نئات کو ہاتھ کی تقیلی کی طرح ملاحظہ فرماتے ہیں:

ولیل نہیں بلکہ تائیدی ولیل ہے۔

(۱۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام پر چیلی فرمائی تو وہ تاریک رات میں دس فرسخ (تمیس میل) کے فاصلے پر پھر پر چلنے والی چیوڈئی کو دیکھے لیتے تھے۔ (محمور آلوی: علامہ سید: روح المعانی مجموع ۵۳)

اللہ تعالیٰ نے مویٰ علیہ السلام کے لیے کوہ طور پر صفاتی مجلی ڈالی تھی اس کے دیکھنے سے بینائی اس قدر تیز ہوگئی کہ تیں میل کے فاصلے پر رات کی تاریکی میں چلنے والی چیونئی کو دیکھیے لیتے تھے۔ ہمارے آتا ومولی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات باری تعالیٰ کی دیدار سے نوازا گیا۔ آپ کے بارے میں ارشاد ہے: مَازَاغ الْبَصَوُ وَ مَاطَعٰی 'آپ کی وسعت نظر کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟

مثابره اعمال: المام عبد الله قرطبى باب مَا جَلَة فِي شَهَادَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ مِن قرمات بين -

این مبارک فرماتے ہیں کہ میں ایک انصاری نے منہال ابن عمرو سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت سعید بن میتب رضی اللہ تعالی عنہ کوفرماتے ہوئے سنا کہ ہر دن شبح وشام نی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو آپ انہیں ان کی علامتوں اور اعمال سے پہچائے ہیں۔ اس لیے آپ ان کے بارے میں گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: فَکَیْفَ إِذَا جِعُنَا مِنْ کُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِیْدٍ وَجِنْنَا بِکَ عَلٰی هَلُوْلَآءِ

(محرَّ بن احمالقرطبی امام: الذكرة (أمكتبية التونيقيه) ص ٢٠٠٥ ايضا: الجامع القرآن (طبع بروت) ج٥٠ ص ١٩٨) علامه ابن كثيراس روايت كوفقل كرفے كے بعد لكھتے ہيں: علامة سلمان جمل في الفتوحات الالهيه (ج ٣٥ ٣٥٠) اورعلامة سيرمحود آلوى في تفسير روح المعانى (ج٢٢ ٣٥) من يجي تفير كي ہے۔ امام محى السنا علاء الدين خازن رحمة الله تعالى (م ٢١١ عدد) في ايك تفسير بيبيان كى ہے۔ شاهدا عَلَى الْمَحْلَقِ كُلِهِمُ يَوُمُ ثَرُ آپ قيامت كے دن تمام مخلوق برگواه الْقِيَامَةِ مول كے "

(على بن محد البقد ادى الشير بالخازان: تفسير لباب التاويل في معانى التنويل (مصطف البائي ممر) ح٥ م ص٢٢٧)

نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت اسلام ہرمومن وکا فرکوشائل ہے۔ لبدا امت دعوت میں ہرمومن وکا فرو داخل ہے البتہ! امت اجابت میں صرف وہ خوش قسمت افراد داخل ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پرمشرف باسلام ہوئے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں عَدلنی مَنْ بُعِفْتُ اِلَیْهِمُ (جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا) اور علی الخلق مبارکہ کی تفسیر میں عَدلنی مَنْ بُعِفْتُ اِلَیْهِمُ (جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا) اور علی الخلق مبارکہ کی تفسیر میں عَدلنی مَنْ بُعِفْتُ اِلَیْهِمُ (جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا) اور علی الخلاص کا فروں کے حوال میں مشاہدہ فرما رہے ہیں' اسی لیے آپ مومنوں کے حق میں اور کا فروں کے خلاف گواہی دیں گے۔

علامه سيدمحود آلوى فرماتے بين:

'' بعض اکابرصوفیہ نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کے اعمال پر آگاہ کیا اور آپ نے انہیں دیکھا' اسی لیے آپ کوشا ہدکہا گیا۔ مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ نے فرمایا:

> در نظر بودش مقامات العباد زال سبب نامش خدا شابد نهاد

(محودة لوى:علامسيد:روح المعانى علامسه)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کہ اپنی روحانیت اور نورانیت کے اعتبار سے بیک وقت متعدد مقامات پر تشریف فرما ہوسکتے ہیں اور اولیائے کرام بیداری میں آپ کے جمال اقدس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ و سلم بھی انہیں نظر رحمت وعنایت سے مسرور و محفوظ فرماتے ہیں ۔ کو یا حضور علیہ الصلو ق والسلام کا اپنے غلاموں کے سامنے ہونا کا سرکار کے حاضر ہونے کے معنی ہیں اور انہیں اپنی نظر مبارک سے دیکھنا حضور کے ناظر ہوئے سرکار کے حاضر ہونے کے معنی ہیں اور انہیں اپنی نظر مبارک سے دیکھنا حضور کے ناظر ہوئے سرکار

بیکھی پیش نظررہے کہ بیعقیدہ ظنیہ اوراز قبیل فضائل ہے' اس کے لیے دلائل قطعیہ کا ہوتا ہی ضروری نہیں' بلکہ دلائل ظنیہ بھی مقید مقصد ہیں۔ آئندہ صفحات میں بیعقیدہ قرآن وحدیث اورارشادات سلف وخلف سے پیش کیا جاتا ہے۔سرکاردوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت نظر اورمشاہدہ کا بیان کسی قدر گزشتہ صفحات میں پیش کیا جاچکا ہے۔

(۱) ارشادباری تعالی ہے:

علامه ابوالسعو و(م ١٥١ه م) اس آيت كريمه كي تفيير مين فرمات بين:

''اے نبی ! ہم نے مہیں ان لوگوں پر شاہد (حاضر و ناظر) بنا کر بھیجا جن کی طرف آپ مبعوث ہیں۔آپ ان کے احوال واعمال کا مشاہدہ اور گرانی کرتے ہیں۔آپ ان سے صادر ہونے والی تصدیق و تکذیب اور ہدایت و صلالت کے بارے میں گواہی حاصل کرتے ہیں اور قیامت کے دن ان کے حق میں یاان کے خلاف جو گواہی آپ ویں کے مقبول ہوگی۔''

(محد بن محمد العمادي ابوالسعو وامام بتفسير ابوالسعو و (احياء التراث العربي بيروت) ج ي ص ٢٣)

آپ کے ماتھ ٹریک ٹیس ہے۔

ای لیے نبی اکرم سلی الله علیه وسلم نے فرمایا عَلِم مُتُ مَا کَانَ وَ مَا سَیکُونُ وَ رَایا عَلِم مُتُ مَا کَانَ وَ مَا سَیکُونُ وَ رَایا عَلِم نے جان لیا وہ سب جو ہو چکا اور جو ہوگا) کیونکہ آپ نے سب کا مشاہدہ کیا۔ اور ایک لیے ایک لیح بھی عائب نہیں رہے آپ نے آ دم علیہ السلام کی پیدائش ملاحظہ فرمائی ای لیے فرمایا: ہم اس وقت بھی نبی شے جب کہ آ دم علیہ السلام شی اور پانی کے درمیان سے نیعی ہم پیدا کئے گئے تھے اور جانے سے کہ ہم نبی ہیں اور ہمارے لیے نبوت کا حکم کیا گیا ہے جب حضرت آ دم علیہ السلام کا جسم اور ان کی روح ابھی پیدائیں گئی تھی۔ آپ نے ان کی پیدائش اعزاز واکرام کا مشاہدہ کیا اور خلاف ورزی کی بنا پر جنت سے تکالا کا مظاہدہ کیا اور خلاف ورزی کی بنا پر جنت سے تکالا کا مان مالاحظہ فرمایا:

آپ نے اہلیس کی پیدائش دیکھی اور حضرت آ دم علیہ السلام کو تجدہ نہ کرنے کے سبب اس پر جو پچھ گزرا' اسے راندہ ورگاہ اور ملعون قر اردیا گیا' سب پچھ ملاحظہ فرمایا' ایک تھم کی مخالفت کی بنا پراس کی طویل عبادت اور وسیع علم رائیگاں گیا۔ انبیاء ورسل اور ان کی امتوں پر وار دہونے والے حالات کے علوم آپ کو حاصل ہوئے''۔

(اساعيل حقى امام: روح البيان (واراحياء التراث العربي بيروت) ج٥٠ ص١٨)

(٢) ارشادبارى تعالى ب:

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اوربيرسول تنهارك واه (اورحاضروناظر (البقره: ٢ ' ١٣٣٢) - بين)

. علامه اساعیل حقی اورشاه عبدالعزیز محدث دبلوی اس آیت کی تفسیر مین فرماتے

:01

"درسول الشرصلي الشدعلية وسلم ك كواه مونے كا مطلب بيب كر تور نبوت ك

بندوں کے مقامات آپ کی نظر میں تھاس لیے اللہ تعالی نے آپ کا نام شاہر کھا۔'' امام فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

''اللہ تعالی کے فرمان شاھدا ش کی اخمال ہیں (پہلا اخمال ہے ہے کہ)
آپ قیامت کے دن مخلوق پر گوائی دینے والے ہیں جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا:
ویکون الرسول علیکم شہیدا (رسول تم پر گواہ ہوں گے اور نگہبان) اس بنا
پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہر بنا کر جیجے گئے ہیں' لینی آپ گواہ بنتے ہیں اور
آخرت میں آپ شہید ہوں گے لینی اس گوائی کواوا کریں گے جس کے آپ حامل
سے تھے۔''

(جمر بن عمر بن حسين الرازئ امام بقير كبير (مطبعة بهيه معر)ج ٢٥٥ ص ٢١٧) علامه اساعيل حقى فرمات عين:

"رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى تعظيم وتو قيركا مطلب بيه كهاس ظاهر وباطن ميس آپ عليقة كى سنت كى حقيقى بيروى كى جائے اور بيد يقين ركھا جائے كه آپ موجودات كاخلاصه اور نچوژيس - آپ ہى محبوب ازلى بين باقى تمام مخلوق آپ كے تالح ہے اسى ليے الله تعالى نے آپ كوشا مدينا كر بھيجا -

چونکہ نبی اکرم علی اللہ تعالی کی پہلی مخلوق ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کے شاہد ہیں اور عدم سے وجود کی طرف تکالی جانے والی تمام ارواح' نفوس' احرام وارکان' اجمام واجماد' معذیبات' نبا تات' حیوانات' فرشتوں' جنات 'شیاطین اورانسانوں وغیرہ کے شاہد ہیں' تاکہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے اسرار عبی سنعت اور غرائب قدرت ہیں سے جس چیز کا ادراک مخلوق کے لیے ممکن ہووہ آپ کے مشاہدہ سے خارج نہ رہے' آپ کو ایسا مشاہدہ عطاکیا کہ کوئی دوسرا اس میں قب

شہود اورشہادة كامعنی مشاہدہ كے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ مشاہدہ آ تکھ سے ہویا ہمیں سے ساتھ المعین سے ساتھ المعین سے ساتھ المعین سے سے ساتھ ہوتے کھ یا ہمیں سے ساسل ہوئے کا مشاہدہ کرنے والے تو وہ گواہ اور شے كا مشاہدہ كرنے والے كے استعمال كيا جا تا ہے۔ اللہ تعالی كے اس فرمان میں يہی معنی ہے (جس كا ترجہ ہے ہے) كيا حال ہوگا؟ جب ہم ہم امت سے ايك گواہ لا كيں گے اور آ پ كو امت سے ايك گواہ لا كيں گے اور آ پ كو

ان سب برگواہ لائیں گے۔

الشَّهُودُ وَالشَّهَا دَةُ الْحُضُورُ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ إِمَّا بِالْبَصِرِ اَوْ بِالْبَصِيْرَةِ وَالشَّهَادَةُ الْمُضَاهَدَةِ إِمَّا بِالْبَصِرِ اَوْ بِالْبَصِيْرَةِ وَالشَّهَادَةُ قَولُ صَادِرٍ عَنْ عَلْم حَصَلَ بِمُشَاهَدَةِ بَصِيْرَةٍ اَوْ بَصَر حَصَلَ بِمُشَاهَدَةِ بَصِيْرَةٍ اَوْ بَصَر السَّهِينَةُ فَقَدْ يُقَالُ الشَّهِينَةُ فَقَدْ يُقَالُ لِلشَّاهِدِ وَالْمُشَاهِدُ لِلشَّنْي وَكَذَا لِلسَّاهِدِ وَالْمُشَاهِدُ لِلشَّنْي وَكَذَا لِلسَّاهِدِ وَالْمُشَاهِدُ لِلشَّنْي وَكَذَا لِلسَّاهِدِ وَالْمُشَاهِدُ لِلشَّنْي وَكَذَا لِمَثَاهِدُ لِلشَّنْي وَكَذَا اللَّهُ فِي اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنَالَ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّه

(حسين بن محمد الملقب بالراغب اصفهائى: المفردات (نورمحد كراچى) ص٢٦٩-٤) امام فخرالدين رازى فرمات بين:

''شہادت' مشاہدہ اورشہود کامعنی دیکھنا ہے' جب تم کسی چیز کو دیکھوتو تم کہتے ہو شحدت کذا (میں نے فلاں چیز دیکھی) چونکہ آ ککھ کے دیکھنے اور ول کے پیچا نے میں شدید مناسبت ہے' اس دل کی معرفت اور پیچان کو بھی مشاہدہ اورشہود مجمی کہا جاتا ہے''۔

(محرین عربن حسین دازی امام تفیر کیر (المطبعة المصريه) جه ص ۱۱۳ اساله امام قرطبی (م ۱۷ م) فرمات بین:

"فضهادت كى تين شرطي بين جن كے بغير وه مكل نبيس موتى " (١) حاضر مونا-

ذر بعد ہردیندار کے بارے میں جانے ہیں کہ اس کے دین کا مرتبہ کیا ہے' اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس حجاب کو بھی جانے ہیں جس کی وجہ سے وہ کمال دین سے روک دیا گیا ہے۔ پس آپ امتوں کے گناہ' ان کے ایمان کی حقیقت' ان کے اعمال' نیکیوں' برائیوں اور اخلاص و نفاق و غیرہ کو جانے ہیں''۔

(اساعیل حقی امام: روح البیان (داراحیاء التراث العربی بیروت) جه مس ۲۳۸ بدالعزین محدث د بلوی علامه شاه: تفسیر عزیزی فاری (طبع د بلوی) ج ام ۱۵۸ علامه شاه: تفسیر عزیزی فاری (طبع د بلوی) ج ام ۱۵۸ علامه امام ابن الحاج فرماتے ہیں:

" ننی اکرم صلی الله علیه وسلم اپنی امت کو طاحظه فرماتے ہیں۔ان کے احوال نیتوں عزائم اور خیالات کو جانتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ کی حیات مبارکہ اور وصال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور میر سب پھھ آپ پر عمیاں ہے اور اس میں پھھ اخفا خہیں ہے۔ '

(ابن الحاج امام: المدخل (دار الكتاب العربي بيروت) ج 1 م ٢٥٢ احمد بن محمد القسطلاني امام مواهب اللد نييرح الزرقاني (طبع مصر ١٢٩٢هه) ج ٨ ص ٣٣٨)

ان آیات مبارکہ میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کوشا مداور شهید کہا گیا ہے۔ان وونوں کا مصدر شہوداور شہادت ہے۔آ ہے دیکھیں کہ علیاء لغت اور ائمددین نے اس کا کیا معنی بیان کیا ہے؟

المامراغب اصفانی (م٢٠٥٥) فرماتے ہيں:

ہوتے ہیں کیا آپ انہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حاضر و ناظر مانیں گے؟ اس اعتراض کا جواب میہ ہے کہ ہرشاہدا پنی شہادت کے دائرہ کارتک حاضر و ناظر رہتا ہے 'نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام امت اور تمام مخلوق کے شاہد ہیں 'کوئی ایسا شاہز نہیں پیش کیا جاسکتا جس کی شہادت کا دائرہ اتنا وسیع ہو کہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی کو حاضر و ناظر مانے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

(۵) اَلنَّبِیُّ اَوْلٰی بِالْمُوْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمُ. (الاحزاب: ۳۳ ٢) علامد الدي ناس آيت کي تفيرين فرمايا:

(اَلَـنَّبِیُّ اَوْلُی) اَیُ اَحَقُّ وَاَقُرَبُ " نی ان کی جانوں کی نبت زیادہ حق اِلَیْهِمُ (مِنُ اَنْفُسِهِمُ) در کھتے ہیں اور ان کے زیادہ قریب ہیں۔"

(محمودة لوى علامهٔ سيد: روح المعانى ج٢١ ص١٥١)

شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث وہلوی نے اس آیت کاتر جمد کیا ہے۔
'' پیغیبرزز دیک تر است بمومنال از ذات ہائے ایشال''۔
(عبدالحق محدث وہلوی' شیخ محقق: مدارج الله و قاری ( مکتبہ نور بیرضویئ سکھر) جاصا ۸)
'' پیغیبرمومنوں کے زیادہ قریب ہیں ان کی ذوات سے بھی''۔
دیو بندی مکتب قکر کے پہلے امام' محمد قاسم نا نوتوی کہتے ہیں۔

''النَّبِیُّ اَوْلُی بِالْمُوْمِنِیْنَ مِنُ اَنْفُسِهِمُ جَس کے مخی یہ ہیں کہ نبی نزدیک ہے مومنوں سے بذہبت ان کی جانوں کے لیخی ان کی جانیں ان سے اتنی نزدیک نہیں جتنا نبی ان سے نزدیک ہے۔ اصل معنی اولی کے اقرب ہیں۔'' (محمد قاسم نا نوتوی' آب حیات (مجتبائی' دیلی) ص۳ کے ایضاً بخذیر الناس 'ص۱)

الله اكبر! عقيدة حاضروناظرى كتني كلى تائيداورتر جماني ہے۔اب بھى اگر كوئى

(٢) جو پکھ دیکھا ہے اسے محفوظ رکھنا' (٣) گواہی کا اداکرنا''۔ (محدین احمد القرطبی' امام: اللّذ کرہ (المکتبية التوفيقية )ص١٨٣)

امام ابوالقاسم قشرى (م٢٥٥ ه) فرمات بين-

وَمَعْنَى الشَّاهِدِ الْحَاضِرُ فَكُلُّ مَاهُوَ حَاضِرُ قَلْبِكَ فَهُوَ شَاهِدُلُّكَ (عبدالكريم بن بوازن ابوالقاسم الامام: الرساله القشير بيد (مصطفى الباني مصر) ص ٢٥)

قرآن پاک سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں اور شاہد کامعنی حاضر ہے جیسے کہ امام قشیری نے فر مایا کہ امام اصفہانی کے مطابق شہادت کامعنی حضور مع المشاہدہ ہے۔ خواہ مشاہدہ سرکی آ تکھوں سے ہو یا ول کی بصیرت سے 'کہنے دیجئے کہ قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہوگیا کہ حضور سید یوم النقو رصلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حاضر و ناظر بنایا ہے۔ اس عقید ہے کو اپنی نا دانی کی بنا پرکوئی شخص نہیں ما نتا تو ہے شک نہ مانے لیکن اسے شرک قرار و سینے کا کوئی قطعا جو از نہیں ہے۔

سیدعالم صلی الله علیہ وسلم کس کی نسبت سے حاضر وناظر ہیں؟ اس سے پہلے متند تفاسیر کے حوالے سے بیان کیا جاچکا ہے۔ امام رازی اورامام خازن نے فرمایا کہ آپ قیامت کے دن تمام مخلوق پر گواہ ہوں گے امام ابوسعود نے فرمایا: جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے جوامام رازی نے بیان کیا کیونکہ حدیث شریف میں ہے۔

اُرُسِلْتُ اِلَى الْمَحَلَٰقِ (مسلم بن الحجاج القشيري المام بي المحاصل المرف بيج مح بيل " مام المحاصل المربي المحاصل المربي المحاصل المربي المحاصل ال

ہے: اے جابر! اللہ تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وینے والا ہے اور ہم تقیم کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں صوفیاء کرام کا کلام کہیں بوج چڑھ کر ہے''۔ (محمود آلوی العلامه السید: روح المعانی 'ج ۱۵ ص ۱۰۵) علامہ اسماعیل حقی (م ۱۳۵ ھ) علامہ اسماعیل حقی (م ۱۳۵ ھ)

''اےدانشور! بے شک اللہ تعالی نے ہمیں خبر دی ہے کہ اس نے سب سے پہلے حضرت محرصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا' پھرعرش سے لے کر تخت اللوگ تک تمام مخلوقات کو آپ کے نور کی ایک جز سے پیدا فر مایا: پس آپ کو دجوداور شہود کی طرف بھیجنا ہر موجود ہونا تخلوق کا ہونا ہے اور آپ کا موجود ہونا تخلوق کا ہونا ہے اور آپ کا موجود ہونا خلوق کا ہونا ہے اور آپ کا موجود ہونا کی وجود ہونا کے اور آپ کا موجود ہونا کی وجود ہونا کی رحمت کا سبب ہے' پس آپ ایسی رحمت ہیں جوسب وجود کی لئے کے لئے کا فی ہے۔

الله تعالى في جميل بي بھى سمجھا ديا كه تمام مخلوق قضاء قدرت ميل بے روح صورت كى طرح برى موئى حضرت محم صطفى صلى الله عليه وسلم كى تشريف آورى كا انظار كررى تھى۔ جب حضوراقدس تشريف لائے توعالم آپ كے وجود مسعودكى بدولت زنده موگيا۔ كيونكم آپ تمام مخلوقات كى روح بيں۔''

(اساعیل حتی ٔ العلامہ:روح البیان (طبع بیروت) ج۵ ۵ ص ۵۲۵ ب:روز بہان ٔ العلامہ شیخ:عرائس البیان (طبع لکھنو) ج۲ ص۵۲)

### احادیث میارکہ

میلی حدیث: حضرت عبدالله بن معودرضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے ایک فخص نماز پڑھے تو کہے:

مص ندما فے قو ہمارے پاس اس کا کیا علاج ہے؟

کیا بیقرب صرف صحابہ کرام سے خاص تھا یا قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کوشائل ہے؟ اس سلسلے میں امام بخاری کی ایک روایت ملاحظ فرما کیں اور فیصلہ خود کرس۔

مَامِنُ مُّوْمِنِ إِلَّا وَأَنَا النَّاسِ بِهِ فِي "جم ويَااور آخرت بيل دوسرے تمام اللهُنيَا وَالْأَخِوَةِ لَا اللهُنيَا وَالْأَخِوَةِ لَا اللهُنيَا وَالْأَخِوَةِ

"-U!

(محد بن اساعيل البخاري الامام: صحح البخاري (مجتبائي وبلي) ج٢٠ ص٥٠٥)

وَمَا أَرْسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ "اعجبيب! بم تِهمين بين بيجا مر

(الانبياء: ١٠٤١) رحت تمام جهانول كيك

یہ میں ارشادر بانی ہے۔

وَمَايَعُلَمُ جُنُو دَرِبِكَ إِلَّا هُوَ. "اور تير عرب ك الكرول كووبى جات

(المدار: ۲۵٬۱۳) -

ان آیات کے پیش نظر ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے شار ہیں اور ہمارے آ قا ومولا حضرت محمد صطفے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت ہیں ' پیعلق سجھنے کے لیے درج ذیل تصریحات ملاحظہ ہوں:

علامة لوى اس آيت كي تفيريس فرمات بين:

"د فی اکرم صلی الله علیه وسلم کا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا اس اعتبار سے بے کہ ممکنات پران کی قابلیتوں کے مطابق جوفیض اللی وارد ہوتا ہے سید عالم صلی الله علیه وسلم اس فیض کا واسطہ ہیں۔ اس لیے آپ کا نورسب سے اول پیدا کیا گیا۔ حدیث میں

التَّحِيَّ اللهُ لِللهِ وَالصَّلُوَاتُ وَالطَّيِّبَ اللهُ اَلسَّلامُ عَلَيْکَ أَيُّهَا النَّبِیُّ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَکَالهُ اَلسَّلامُ عَلَیْنَ وَعَلٰی عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِیْنَ فَالنَّکُمُ إِذَا قُلْتُمُوْهَا اَصَابَتُ کُلً عَبُ لِللّهِ السَّمَآءِ عَبُ لِللّهِ السَّمَآءِ

(محربن اساعیل ابخاری الامام جی ابخاری (رشیدید دیلی) ج اس ۱۱۵) غور سیجے کہ نماز پڑھنے والاشرق وغرب مجروبر زمین یا فضا جہاں بھی نماز پڑھے۔اس کے لیے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ہے کہ اپنی تمام عبادتوں کا ہدیہ بارگاہ اللی میں پیش کرنے کے بعد بصیغہ خطاب و ثداء 'نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ

اہل میں جی ترے کے بعد

بیخیال ہرگز ندکیا جائے کہ جماراسلام نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کونہیں پہنچا محص خیالی صورت سامنے رکھ کر سلام عرض کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ امام بخاری کی روایت کروہ حدیث ندکور کے مطابق جب ہرنیک بندے کوسلام پہنچتا ہے تو اللہ تعالی کے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں پہنچتا ؟

اس جگر سوال به پیدا ہوسکتا ہے کہ روش کلام کے مطابق عائب کا صیغہ السلام علی النبی کا ناج ہے تھا خطاب کا صیغہ (السلام علیک ایھا النبی) کیوں لایا گیا ہے؟ علامہ طبی نے جواب دیا کہ ہم ان کلمات طیبر کی پیروی کرتے ہیں جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائے۔

دوسرا جواب سے جسے علامہ بدرالدین عینی علامہ ابن جرعسقلانی اور دیگر شارحین حدیث نے نقل کیا 'حسب ذیل ہے۔

" و محمود بن احد مين بدرالدين علامه عمدة القارئ (احياء التراث العربي بيروت) ج ٢ من الا المهم بين على بن جم عسقلاني علامه : فقح البارى (احياء التراث العربي بيروت) ج بن من ٢٥٠ محمد بن عبدالباقى زرقاني على الموطال المسكت عبدالباقى زرقاني على الموطال المسكتب التجاريد معر) ج ١ من ١٩٠ محمد بن عبدالمئ تكعنوه علامه : السعابي في تصف شرح الوقابي (مهمل اكيرى المبور) ج ٢ من ١٩٠ م

علامة عبدائتی لکھنوی فدکورہ بالاتقریر کے بعد فرماتے ہیں:

'میرے والد علام اور استاذ جلیل (علامہ عبدالکیم لکھنوی) اپنے رسالہ''نور الا کمان بریارۃ آ ٹار حبیب الرحلیٰ' میں فریاتے ہیں کہ التجات میں صیفہ خطاب (اکسلام عَلَیْکَ اَیْنَهُ النّبِیُّ )لائے کاراز بیہ ہے۔ کہ کویا حقیقت محمد بیہ ہروجود میں جاری وساری اور ہر بندے کے باطن میں حاضر ہے۔ اس حالت کا کامل طور پر انکشاف نماز کی حالت میں ہوتا ہے لہذ ایحل خطاب ہو گیا''۔

(عير عبد الحي كعنوي العلامه: الساعيه (مطبوعة لا بور) ج٢٠ص ٢٢٨)

دراصل بدردها نیت کا مسئلہ ہے جس شخص کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو جے معرفت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو جے معرفت کے ساتھ کوئی علاقہ ہی نہ ہو جو شخص بھیرت سے بیسر محروم ہو وہ اس مسئلے کو ہر الشام نہیں کرے گائے اور تجی بات یہ ہے کہ ہمارے روئے تخن بھی ان کی طرف نہیں ہے ہمارا تو خطاب ہی ان لوگوں سے ہے جو اولیاء کرام اور انبیاء عظام کی روحانی عظمتوں کو اس منہ در اللہ ہیں۔

شيخ محقق شاه عبدالحق محدث د بلوى فرماتے ہيں:

"" خضرت ملی الله علیه وسلم جمیشه تمام احوال و واقعات میں مومنوں کے پیش نظر اور عبادت گراروں کی آنکھوں کی شخندک ہیں 'خصوصاً عبادت کی حالت میں اور (بالخصوص) اس کے آخر میں نورانیت اور انکشاف کا وجودان احوال میں بہت زیادہ اور نہایت قوی ہوتا ہے۔

بعض عارفوں نے فرمایا کہ بیخطاب اس بنا پر ہے کہ حقیقت محمد بیم وجودات کے ذروں اور افراد ممکنات میں جاری وساری ہے کہاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی ذات میں موجود اور حاضر ہیں ۔ لہذا نمازی کو چاہیے کہ اس حقیقت سے آگاہ رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حاضر ہونے سے غافل نہ رہے۔ تاکہ قرب کے انوار اور معرفت کے اس رادسے منور اور فیض یا بہ و'۔

(عبدالحق المحدث الدبلوى اهدة اللمعات (مطبوع سكمر) ج اص اس بن ورالحق المحدث الدبلوى المعين القارى شرح صحح البخاري (طبع الكعنو) ج اس الاسالا)

لطف کی بات میہ ہے کہ غیر مقلدین کے امام اور پیشوا نواب صدیق حسن خال بھو پالی نے مسک الختام شرح بلوغ المرام ، جا ، ص ۲۳۴ ش بعیند یکی عبارت درج کی ہے۔ اس مقام پر تھوڑی دیر کے لیے تشہر کرہم غیر مقلدین سے صرف اتنا ہو چھتے ہیں کہ عقیدہ

حاضرونا ظر کی بنا پر بر بلویوں کوتم مشرک کہتے ہو کیاان کے ساتھ ٹواب بھو پالی کو بھی زمرہ کہ مشرکین میں کرو گے مانہیں؟اگرنہیں تو کیوں؟

اس جگہ خالفین بیسوال اٹھاتے ہیں کہ تشہد سے حاضر و ناظر کے عقیدہ پراستدلال سیح نہیں ہے کوئیہ حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بیالتیات پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد ہم المسلام علی المنبی پڑھنے گئے۔اس کا جواب حضرت ملاعلی قاری کی زبانی سننے وہ شرح مھکوۃ میں فرماتے ہیں:

'' حضرت عبدالله بن مسعود کابیفر مانا که ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی حیات فلا ہرہ میں اَلسَّلا الله علیہ وسلم کی حیات فلا ہرہ میں اَلسَّلا اُللهُ عَسَلَیْکَ اَیُّهَا السَّبِیُ پڑھا کرتے تھے جب آپ کا وصال مبارک ہوگیا تو ہم اَلسَّلا اُللهُ عَسَلَمی النَّبِی کہتے تھے۔ بیام مابوعوانہ کی روایت ہے امام بخاری کی روایت اس سے زیادہ صحیح ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بید حضرت ابن مسعود کے الفاظ ہیں ہوتا ہے کہ بید حضرت ابن مسعود کے الفاظ ہیں ہیں بلکہ ان کے شاگر دراوی نے جو پھے ہماوہ بیان کردیا۔

امام بخاری کی روایت بیس ہے : فلما قبض قلنا السلام یعنی علی النبی
جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم نے کہاالسلام یعنی نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم پر (لفظ یعنی بتارہا ہے کہ بعد بیس کسی نے وضاحت کی ہے کا تا وری) اس قول بیس
دواحتال ہیں: (۱) یہ کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات بیس بصیغہ
خطاب سلام کرتے تھے۔ اسی طرح وصال کے بعد کہتے رہے۔ (۲) ہم نے خطاب چھوٹر
دیا تھا۔ جب لفظوں میں متعدداحتال ہیں تو دلالت (تطعی) نہ رہی اسی طرح علامہ ابن ججر
نے فرمایا '۔ (علی بن سلطان محمد القاری العلامہ: المرقا قا (طبع کمان) ج ۲ مس ۲۳۳)
علامہ عبد الحتی تکھنوی (مہم ۱۳۰۰ھ) اپنے دالہ ماجد علامہ عبد الحلیم تکھنوی کے

ا ابھی بخاری شریف کی حدیث گزری ہے کہ جب تم یہ کلمات کہتے ہوتو زمین و مسلام کہتے ہوتو زمین و مسلام کہتے ہوتو زمین و مطابق سان کے ہر نیک بندے کوسلام کہتے جاتا ہے۔اب اگر آپ کے قول کے مطابق سلام کہا ہی نہیں گیا 'محض واقعہ معراج کی حکایت اور نقل کی گئی ہے تو ہر بندو کو سلام کہتے کا کیا مطلب؟ ماننا پڑے گا کہ ہرغازی حضور سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور پیش کرتا ہے۔اس کو انشاء اسلام کہتے ہیں۔

(۲) ہمارے فقہاء کرام نے تصریح کردی ہے کہ انشاء اسلام کا ارادہ ہونا چاہیے نہ کہ حکامت کا۔

#### ورمخاريس ب:

''نمازی تشهد کے الفاظ سے ان معانی کا قصد کرے جوان الفاظ سے مراد ہے اور بید قصد بطور انشاء ہو گویا وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں تخفے پیش کررہا ہے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑا پنی ذات پر اور اولیاء اللہ پرسلام پیش کررہا ہے۔ اخبار اور حکایت سلام کی نیت ہرگزنہ کرے'۔

(علاؤالدین صکفی الامام: الدرالخنار (الجتبائی و بلی ج ام س کے) دوسری حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جا تا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آ ہٹ من رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں اسے بٹھا کر پوچھے ہیں۔

"مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِ هلاً الرَّجُلِ لِمُحَمَّدِ" (محربن اساعيل الخارئ الامام: سيح الخارى (طبع دبلي)ج الص١٨٣٥٨) حوالے سے اس روایت کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

"بیروایت دوسری روایات کے مخالف ہے جن میں بیکلمات نہیں ہیں۔دوسری بات بیہ کہ بیت دوسری بات بیہ کہ بیتر بلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بنا پڑئیں ہے کہ کیونکہ ابن مسعود فرمایا ہم نے کہا: السلام علی۔ (جمرعبدالحی کلمنوی علامہ:السعابی ۲۲ ص ۲۲۸)
یہی سبب ہے کہ جمہور علماء کرام اور انمہ اربعہ نے اس طریقے کو اختیا رنہیں کیا '

بلکرونی تشمد روعة رب ہیں جس میں السلام علیک ایھا النبی ہے۔

دوسراا شکال میں پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کرکے سلام عرض ہی نہیں کرتے 'ہم تو واقعہ معراج کی حکایت اور نقل کرتے ہوئے میں کلمات ادا کرتے ہیں اور بس کہذا ہم پرعقیدۂ حاضرو ناظر ماننالا زم نہیں آتا۔

اس اشکال کے کئی جواب ہیں۔

(۱) جس روایت کی بناپرالتحیات کے سلام کو واقعہ معراج کی حکایت کہا جاتا ہے اسکے بارے بیں دیو بندی کمتب فکر کے مولوی انور شاہ تشمیری صاحب کہتے ہیں کہ دو مجھے اس کی سنرنہیں ملی'۔

(محمد انورشاه مشمیری: عرف الشذی ( مکتبدالرجمیه و بوبند) م ۱۳۹)
جب التحیات میں حکایت اور نقل بی مقصود ہے توالت حیات لله و الصلوات
و السطیبات مجمی بطور حکایت ہوگا۔ نجی اکرم صلی الشعلیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام
عرض کرنے سے اعراض کا متیجہ بید لکلا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ عبادات بھی
پیش نہ ہوگا۔ امام احمد رضا قادری نے کیا خوب فرمایا ہے۔

بخدا خدا کا یکی ہے در خبیں اور کوئی مفر مقر جو دہاں ہے ہو یہیں آکے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کے سامنے سے پردے اٹھادیۓ جاتے ہیں اس لیے اسے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارت ہوجاتی ہے۔ راقم نے ان سے گزارش کی کہ امتی کے سامنے سے توعملاً پردے اٹھا دیۓ کئے لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سامانع ہے کہ آپ کے سامنے سے کے سامنے سے پردے نہیں اٹھائے جا سکتے۔ اُٹس کا مطلب نیہ ہوا کہ امتی کے سامنے سے پردے اٹھ سکتے ہیں نبی کے سامنے سے نہیں اٹھ سکتے سلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علام علی نورالدین طبی صاحب سیرت صلبیہ (م ۱۹۳۳ میں) فرماتے ہیں۔

''دوفر شيخ قبروالے کو کہتے ہيں کہ تو اس شخصيت کے بارے ہيں کيا کہتا ہے؟
(همات قدول في هذا الوجل؟) اوراسم اشاره کااصل اور هيقی معنی بيہ کہ اس کے ساتھ صرف حاضر کی طرف اشاره کيا جاتا ہے۔ بعض علاء کا بيہ کہنا کہ ممکن ہے نبی اکرم صلی اللہ عليه وسلم ذہنا حاضر ہوں تو اس بات کی اس جگہ گنجائش نہيں ہے' کيونکہ ہم ان سے پوچھتے ہيں کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے تہ ہيں حقيقت کے چھوڑ نے اور مجاز کے اختيار کرنے پر مجور کيا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ عليه وسلم اپنے جسم شريف (شخص کريم) کے ساتھ حاضر ہوں''۔ (يوسف بن اساعيل النہ عانی الا مام: جواہر البحار (مصطفی البائی معر) حتی میں اللہ عانی البائی معر)

## حضورسيدعالم علي كازيارت

امام بخاری مسلم اورا بوداؤ دحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کلم نے فر مایا: حفرت محمصطفی صلی الله علیه وسلم کی طرف اشاره کر کے کہتے ہیں: "تواس ستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟"

وجداستدلال بیہے کہ' نمذا''اسم اشارہ ہے اور اساء اشارہ کا حقیقی استعمال محسوس اشارہ کے لیے ہوتا ہے۔

مولاناجای کافیدی شرح میں فرماتے ہیں۔

"اساء اشارہ وہ اساء ہیں جن کی وضع اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے موتی ہے جس کی طرف اعضاء اور جوارح کے ساتھ محسوس اشارہ کیا جائے۔ ذلک م الله د بکم میں محسوس اشارہ نہیں ہے۔ اس جگہ اسم اشارہ کا استعال مجاز آہے۔"

(عبدالرحمٰن الجائ العلامه: شرح جائ (مطبع يوسفى للصنو) ص ٢١١) علامه ابن حاجب فرماتے ہيں: " ذاللقريب" ذاكے ساتھ قريب كى طرف اشارہ كياجا تا ہے۔

اصول فقد كا قاعد بكرجب تك حقيقت يرعمل موسك مجازسا قطاورنا قابل اعتبار موكا-

حدیث میں وارد کلمات 'هداالوجل' 'ے ثابت ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر والے کے سامنے قریب اور محسوں ہوتے ہیں 'کیونکہ ' هذا' اسم اشارہ کا حقیقی معنی یکی ہے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ معلوم وجنی کی طرف اشارہ ہے انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اس جگہ ایسا قرید پایا گیا ہے جو حقیقت کے مراد لینے سے مانع ہے ودونہ فرط القتاذ ہمیں بتایا جائے کہ وہ وقریدہ کون ساہے؟ جبکہ حقیقت کے مراد لینے کے لیے تو کسی قریبے کی ضرورت نہیں ہے۔

مقصد بیہ کردنیا ہیں بیک وقت ہزاروں افرادمرتے ہیں اور زیرز بین وفن ہوتے ہیں۔ سب کوسرکار ووعالم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اورسب سے یہی سوال ہوتا ہے کہ تواس ہستی کے بارے ہیں کیا کہا کرتا تھا؟ ایک صاحب کہنے گے کہ میت

مَنُ رَّانِی فِی الْمَنَامِ فَسَیَرَانِی فِی دوجس نے خواب میں ہاری زیارت کی الْیَقُظَةِ وَلاَ یَتَمَثُلُ الشَّیطَانُ بِیُ. وہ عنقریب بیداری میں ہاری زیارت کی کرے گا۔ اور شیطان ہاری صورت اختیار نیں کرسکتا۔''

(محربن اساعیل البخاری الا مام بھی البخاری (مجتبائی و بلی ) ج ۴ ص ۱۰۱۰)

بیداری میں زیارت سے مراد کیا ہے؟ آخرت میں یا دنیا میں ۔ دنیا میں زیارت مراد ہوتو یہ

آپ کی حیات ظاہرہ کے ساتھ خاص ہے یا بعد والوں کو بھی شامل ہے؟ پھر کیا بیتھ ہراس
مختص کے لیے ہے جھے خواب میں زیارت ہوئی یا ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جن میں
قابلیت اور سنت کی پیروی پائی جائے؟ اس سلسلے میں محد ثین کے مختلف اتوال ہیں: امام ابو
مجد ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں کہ الفاظ ہے عوم معلوم ہوتا ہے اور جو شخص نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کی خصیص کے بغیر تخصیص کرتا ہے وہ سیدز وری کا مرتک ہے۔
امام جلال الدین سیوطی امام ابن ابی جمرہ کا بیقول قل کر کے فرماتے ہیں:

"اس کا مطلب بیہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعدہ شریفہ پورا کرنے کے لیے خواب میں ویار سے مشرف ہونے والوں کو بیداری میں دولت ویدار عطاکی جاتی ہے اگر چہا کی مرتبہ ہی ہو۔

عوام الناس کوید دولت گرال ماید دنیا سے رخصت ہوتے وقت عاصل ہوتی ہے' وہ حضرات جو پابند سنت ہول انہیں ان کی کوشش اور سنت کی حفاظت کے مطابق زندگی بھر بکثرت یا بھی بھی زیارت حاصل ہوتی ہے' سنت مطہرہ کی خلاف ورزی اس سلسلے میں بڑی رکاوٹ ہے۔''

(عبدالرحن بن الي بكرالسيوطي امام: الحاوى للفتا وي (طبع بيروت) ج ٢٥ ٢٥)

امام سلم حضرت عمران بن صین صحابی رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ جھے سلام کہا جاتا تھا۔ جس نے گرم لو ہے کے ساتھ داغ لگایا تو بیسلسلہ منقطع ہوگیا۔ اور جب بیٹل ترک کیا تو سلام کا سلسلہ پھر جاری ہوگیا۔ علامہ ابن اشیر نے نہا یہ جس فرمایا: فرشتے آئیس سلام کہتا تھے جب انہوں نے بیماری کی وجہ سے گرم لو ہے سے علاج کیا تو فرشتوں نے سلام کہنا چھوڑ دیا کیونکہ گرم لو ہے سے داغ لانا تو کل انتہا می صبر اور الله تعالی فرشتوں نے سلام کہنا چھوڑ دیا کیونکہ گرم لو ہے سے داغ لانا تو کل انتہا می میر اور الله تعالی سے شفاطلب کرنے کے خلاف ہے اس کا مطلب پنہیں ہے کہ داغ لگانا نا جائز ہے ہاں! بید تو کل کے خلاف ہے جو اسباب کے اختیار کرنے کے مقابلے میں بلند درجہ ہے۔ یہ تو کل کے خلاف ہے جو اسباب کے اختیار کرنے کے مقابلے میں بلند درجہ ہے۔ اس کا مطلب بیروت ) ج۲ میں کرائیو کی راہ میں اس سے معلوم ہوا کہ سنت کی خلاف ورزی برکات و کرا مات کے حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔

امام قرطبی (متوفی اعلاه) چنداحادیث کی طرف اشاره کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

'' مجموعی طور پران احادیث کے پیش نظریہ بات بیتی ہے کہ انبیاء کرام کی وفات کا مطلب میہ ہے کہ وہ ہے عائب کر دیئے گئے ہیں۔اور ہم ان کا ادراک نہیں کرتے اگر چہدوہ زندہ موجود ہیں کیکی ہم میں اگر چہدوہ زندہ موجود ہیں کیکی حال فرشتوں کا ہے کیونکہ وہ زندہ اور موجود ہیں کیکن ہم میں سے کوئی انہیں نہیں دیکھا' سوائے اولیاء کرام کے جنہیں اللہ تعالی اس کرامت کے ساتھ خاص کرتا ہے۔'(محمد بن احمد القرطبی الامام: التذکرہ (المکتبة التجاریہ) ص 19)

'' نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا دیدار صفت معلومه کے ساتھ ہوتو بیر قیقی ادراک ہے اوراگراس سے مختلف صفت کے ساتھ ہوتو بیر مثال کا ادراک ہے (علامہ سیوطی فرماتے ہیں بیر بہت عمدہ بات ہے ) آپ کی ذات اقدس کا روح اور جسم کے ساتھ دیدار محال نہیں

صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ میری طرف توجیبیں فر مارہ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا کیا حال ہے؟ (کہ آپ میری طرف توجہ نہیں فرما رہے) میری طرف متوجہ ہوکر فر مایا: کیا تم روزہ کی حالت میں پوسٹہیں لیتے؟ عرض کیا قتم ہاں ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! میں روزے کی حالت میں کمی عورت کا پوسٹہیں اوں گا۔

(محرین محرفزالی امام: احیاء علوم الدین (دارالمعرفتهٔ بیروت) جهم ۲۵۰۷ ایک شخص (حضرت بلال بن حارث مزنی رضی الله تعالی عنه صحابی) نے مادہ کے سال (۱۸ھ) میں نبی آکرم صلی الله علیه وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کرخشک سالی کی شکایت کی ۔ آئییں سیدعالم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے حکم دیا کہ عمر کے پاس جاؤاور آئییں کہوکہ لوگوں کو لے کر آبادی سے لکلواور بارش کی دعا ما تگو۔

(احربن تیمیهٔ علامہ: اقتضاء الصراط المستقیم (طبع لا مور) ص۳۵۳)
حضرت ام الموثین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں جھے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی زیارت ہوئی یعنی خواب میں آپ کے سراقدس اور داڑھی مبارک کے بال گرو
آلود متھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی بیرحالت کیوں ہے؟ فرمایا ہم ابھی حسین
کی شہادت پر حاضر ہوئے تھے۔ اس حدیث کو امام ترفدی نے روایت فرمایا اور کہا کہ بیہ
حدیث غریب ہے۔

(محد بن عبداللد الخطيب امام: مفكوة المصابح (طبع كراجي)ص ٥٥٥)

بيدارى مين زيارت

المام عماد الدين اساعيل بن بيت الله الني تصنيف مزيل الشبات في اثبات

ہے' کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کرام زندہ ہیں۔ وصال کے بعدان کی روحیں لوٹا دی گئی ہیں۔ آنہیں قبروں سے نکلنے اور علوی' اور سفلی جہان میں تصرف کی اجازت دی گئی ہیں۔ آنہیں قبروں بن نکلنے اور علوی اور سفلی جہان میں تصرف کی اجازت دی گئی ہے''۔ (عبدالرحمٰن بن ابی بکر سیولئ امام: الحاوی للفتاوی (طبع بیروت) ج ۲ مس ۲۹۳۷) جولوگ اس و نیا میں ہیں وہ عالم ملک اور عالم شہاوت میں ہیں اور جواس و نیا سے رصلت کر گئے ہیں وہ عالم ملکوت میں ہیں۔ جانے والے جمیں دکھائی دے سکتے ہیں نہیں ؟ ہیں وہ عالم غیب اور عالم ملکوت میں ہیں۔ جانے والے جمیں دکھائی دے سکتے ہیں نہیں ؟ اس سلسلے میں جمید الاسلام امام غز الی فرماتے ہیں:

'' انہیں ظاہری آگھ ہے نہیں ویکھ کتے 'انہیں ایک دوسری آگھ ہے دیکھا جاتا ہے جو ہرانسان کے دل میں پیدائی گئی ہے۔لین انسان نے اس پرشہوات نفسانیہ اور دنیاوی مشاغل کے پردے ڈال رکھے ہیں۔ جب تک دل کی آگھ ہے یہ پردہ دورنہیں ہوتا 'اس وقت تک عالم ملکوت کی کئی چیز کونہیں ویکھ سکتا۔ چونکہ انبیاء کرام کی آگھوں ہے یہ پردہ دور ہوتا ہے'اس لیے انہوں نے ضرور عالم ملکوت اور اس کے جائب کا مشاہدہ کیا ہے مردے عالم ملکوت میں ہیں ان کا بھی مشاہدہ کیا اور خردی ۔۔۔۔ایسا مشاہدہ صرف انبیائے کرام کے لیے ہوسکتا ہے ان اولیاء کرام کے لیے جن کا درجہ انبیاء کرام کے قریب ہے۔''

(جحر بن محر غزالی امام: احیاء علوم الدین (دار المعرفهٔ بیروت) جه ص ۵۰۴) بهت سے خوش قسمت حضرات کوخواب میں یا بیداری میں سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہوئی۔ چندواقعات ملاحظہ ہوں۔

خواب ميس زيارت

حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه فرمات ين جمحه خواب مين رسول الله

في سراج الدين بن ملقن طبقات الاولياء مين فرماتے بين:

شخ عبدالقادر جیلانی قدس سره نے فرمایا: جھے ظہرے پہلے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا: بیٹا گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا اباجان! بیل عجمی ہوں فصحائے بغداد کے سامنے گفتگو کیسے کروں؟ فرمایا: منہ کھولو بیل نے منہ کھولا تو آپ نے سات مرتبہ لعاب دئین عطا فرمایا اور تھم فرمایا کہ لوگوں سے خطاب کرو۔ اور اپنے رب کے سات مرتبہ لعاب دئین عطا فرمایا اور تھم فرمایا کہ لوگوں سے خطاب کرو۔ اور اپنے رب کے داستے کی طرف تھمت اور موعظہ حسنہ سے دعوت دو۔ بیل نماز ظہر پڑھ کر ببیٹھا ہوا تھا۔ مخلوق خدا پڑی تعداد بیل حاضر تھی۔ جھ پر اضطراب طاری ہوگیا۔ بیل نے دیکھا کہ حضرت علی مرتفئی رضی اللہ تعالی عنہ مجلس بیل میرے سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹے: خطاب کیوں نہیں کرتے؟ بیل نے عرض کیا کیسے خطاب کروں؟ میری طبیعت پر تو ہیجان طاری ہے۔ فرمایا: منہ کھولوتو بیل نے منہ کھولا آپ نے بھے چھم تبہ لعاب دئین عطا فرمایا۔ میں نے در مایا: رسول اللہ میں نے سات کی تعداد کیوں نہیں پوری کی ؟ تو آپ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احز ام کے پیش نظر۔

(محود آلوی سیرعلامہ: روح المعانی (طبع بیروت) ج۲۲ م ۳۵)
طبقات الاولیاء بیل شیخ خلیفہ بن موکی نہر ملکی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:
انہیں خواب اور بیداری بیل رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بکٹرت زیارت ہوتی تھی۔ ان
کے بارے بیل کہا جاتا تھا کہ ان کے اکثر افعال خواب یا بیداری بیل نبی اکرم صلی الله علیہ
وسلم سے حاصل کیے گئے تھے۔ ایک رات انہیں سترہ مرتبہ زیارت کی سعادت حاصل
ہوئی۔ ان ہی مواقع بیل ہے ایک موقع پرارشادفر مایا: ''خلیفہ ہم سے تک نہ ہو بہت سے
اولیاء ہمارے دیدار کی صرت لے کر دنیا سے رفصت ہوگئے۔'' (محود آلوی سیدعلامہ:
روح المعانی (طبع بیروت) ج۲۲ میں ۳۵۔ ۳۷)

الكرامات ميں فرماتے ہيں كە حضرت عثمان غنى رضى اللہ تعالى عند نے محاصرہ كے دنوں ميں فرمايا: بہتے اس كھڑى ميں رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كى زيارت ہوئى فرمايا: ان لوگوں نے تہمارا محاصرہ كرركھا ہے؟ عرض كى! بى ہاں يا رسول اللہ! فرمايا: انہوں نے تہميں پياس ميں جثمارا محاصرہ كرركھا ہے؟ عرض كى بى ہاں! آپ نے ايک ول لئكا يا جس ميں پائى تھا ميں نے سير ہوكر پائى پيا۔ يہاں تک كہ ميں اس كى شوندك اپنے سينے اور دونوں كندهوں كے درميان محسوس كرر ہا ہوں \_ پجر فرمايا: اگر چا ہوتو ان كے خلاف تہميں مدد دى جائے اور اگر چا ہوتو امارے پاس افطار كر و يات اور اگر چا ہوتو مارے باس افطار كر و يات خوات كوتر نيج دى ۔ چنا نچه اس دن شہيد كرد ہے گئے۔

علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ بیرواقعہ شہور ہے اور کتب حدیث میں سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ امام حارث بن اسامہ نے بیرحدیث اپنی مسند میں اور دیگر ائمہ نے بھی بیان کی ہے۔ امام عمادالدین نے اسے بیداری کا واقعہ قرار دیا ہے۔

(عبدالرحن بن ابی بحرالیوطی الا مام: الحاوی للفتاوی بحراس و امام الا مام: الحاوی للفتاوی بحراس و امام ابن ابی جمره فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ (میرا گمان ہے کہ وہ ابن عباس رضی الله تعالی عنہا ہیں 'سیوطی ) کو خواب میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوئی انہیں سیہ صدیث یاد آئی (کہ جسے خواب میں زیارت ہوئی وہ بیداری میں بھی زیارت کرے گا) اور اس بارے میں خور وفکر کرتے رہے۔ پھرا یک ام الموشین (میرا گمان ہے کہ حضرت میمونہ رضی الله تعالی عنہا اسیوطی ) کے پاس حاضر ہوئے اور ماجرا بیان کیا۔ ام الموشین نے انہیں بی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا آئینہ لاکر دکھایا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آئینہ دیکھا تو جھے اپنی صورت مبارکہ دکھائی دی۔ صورت نہیں ' بلکہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی صورت مبارکہ دکھائی دی۔

(عبدالرحلن بن ابي بكر البيوطي الامام: الحاوى للفتاوي جع ص ٢٥٦)

شخ تاج الدین بن عطاء الله الف المدن میں فرماتے ہیں: ایک هخص نے شخ الا العباس مری سے عرض کیا: جناب آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ بھے سے مصافحہ فرما کیں ،

ابوالعباس مری سے عرض کیا: جناب آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ بھے سے مصافحہ فرما کیں ،

کیونکہ آپ نے بہت سے شہر دیکھے ہیں اور بہت سے اللہ والوں سے ملاقات کی ہے۔

انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی قتم! میں نے اس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے مصافح نہیں کیا۔

فيخ ابوالعباس مرى فرمايا:

"اگرایک لحد کے لیے رسول الله صلی الله علیه وسلم مجھ سے عائب ہو جائیں تو میں اللہ علیہ وسلم ان اللہ علیہ وسے می اللہ علی اللہ علی

علامه آلوى بغدادى فرماتے بين:

"د بوسكتا ہے كہ حضرت عيسى عليه السلام كى نبى اكرم صلى الله عليه وسلم سے روحانى ملاقات ہو اور بيكوئى انہونى بات نہيں ہے كونكه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كے وصال كے بعد اس امت كے ايك سے زيادہ كاملين كو بيدارى ميں آپ كى زيارت حاصل ہوئى اور انہوں نے استفادہ كيا"۔

(محمود آلوی السید: روح المعانی (طبع بیروت) ج۲۲ م ۳۵) حفرت سیداحمد کبیررفاعی مج کرنے گئے تو تجرہ مبارکہ کے سامنے کھڑے ہوکر بیاشعار پڑھے۔

فِی حَالَةِ الْبُعُدِ رُوْحِی کُنْتُ اَرُسِلُهَا تُقَبَّلُ الْاَرُضَ عَنِّنی وَهِی نَاثِیَتِی وَهٰذِهِ وَوَلَهُ الْاَهُبَاحِ قَدْ حَضَرُتُ فَامُدُدُ يَمِیُنکَ کَئُ تَخُطِی بِهَا شَفَتِی

میں دوری کی حالت میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا۔ وہ میری نیابت میں زمین بوی کیا کرتی تھی اور یہ جسمانی دولت ہے۔ میں جسمانی طور پر حاضر ہوں آپ ہاتھ بڑھا کیں' تا کہ میرے ہونٹ اس سے فیض یاب ہوں۔

(عبدالرحلن بن الي بكرالسيوطئ امام: الحاوى للفتاوى ج٢ ص٢٦) امام رباني مجد دالف ثاني فرمات بين \_

''میرحالت ایک مدت تک رہی۔ پھر اتفا قا ایک ولی کے مزار شریف کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔اس معاملے بین اس صاحب مزار بزرگ کو بیس نے اپنا مددگار بنایا۔اسی دوران اللہ تعالی کی عنایت شامل حال ہوگئی اور معاصلے کی حقیقت مشکشف کردی۔ حضرت خاتم المرسلین' رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور رونق افر وز ہوئی اور میرے خمکین دل کوسلی دی۔''

(احدالسر ہندی الا مام الربانی: مکتوبات (باللغه الفارسیه) الدفتر الاول مکتوب ۲۲۰) ایک دوسرامشاہدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

 اکرم صلی الله علیه وسلم سے حاضر ہونے اور لوگوں کی امامت کرانے کا ذکر کرتے ہیں اس کی بنیادیمی وقیقہ ہے۔''

(ولى الله محدث دبلوى الشاه: فيوض الحرمين (محيسعيد مميني كراچى) مدد دبلوى مزيد فرمات ين:

پر میں روضہ عالیہ مقدسہ کی طرف چند بار متوجہ ہوا۔ تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک لطافت کے بعد دوسری لطافت میں ظہور فر مایا ، مجھی محض عظمت و ہیبت کی صورت میں اور مجھی جذب ، محبت ' انس اور انشراح کی صورت میں اور مجھی سریان کی صورت میں میں اور محب کہ میں خیال کرتا تھا کہ تمام فضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس سے مجری ہوئی ہے اور روح مبارک فضا میں تیز ہوا کیلر ح موجز ن ہے'۔

(ولی اللہ محدث وہلوی الشاہ: فیوض الحربین (جم سعید کمپنی کرا چی )ص ۱۸۳)
امام اجر رضا بر بلوی دوسری مرتبہ حربین شریفین کی حاضری کے لیے گئے تو روضہ مقدسہ کے سامنے کھڑے ہوکر درود شریف پڑھتے رہے اور بیر آرزو دل میں لیے حاضر رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما ئیں گے اور بیداری کی حالت میں شرف زیارت سے مشرف فرما ئیں گے ۔ پہلی رات آرز و پوری نہ ہوئی تو بے قراری کے عالم میں ایک نعت کھی جس کا مطلع ہے ۔

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں مقطع میں ای کیفیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا بجھے سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔

(احدسر بهندی امام ربانی: مکتوبات (امام ربانی فاری) رؤف اکیڈی لا بور الدفتر الاول کمتوب کمتوب ۲۸۲) لدفتر الاول کمتوب ۲۸۲) دیوبندی کمتب فکر کے شخ الحدیث محمدانورشاہ کشمیری لکھتے ہیں:

''میرے زوریک بیداری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہے جے
اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائے جیسے کہ علامہ سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ
انہیں بائیس مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اورانہوں نے آپ سے کئی
حدیثوں کے بارے میں دریافت کیا اور آپ کے صبح قرار دینے پران احادیث کو صبح قرار

ديا\_ (محدانورشاه كشميرى: فيض البارى (مطبعد الجازى قابره)ج اص ٢٠٠٥)

علامہ عبدالوہاب شعرانی نے بھی تکھا ہے کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے آٹھ ساتھیوں کے ساتھ آپ سے بخاری شریف پڑھی۔ان کے نام بھی گنوائے۔ان میں سے ایک خفی تھا۔انہوں نے وہ دعا بھی تکھی جو ختم بخاری کے موقع برفرمائی۔

مولوى انورشاه كشميرى صاحب كيترين:

فَالرُّوْيَةُ مُتُحَقَّقَةٌ وَإِنْكَارُهَا جَهُلٌ ' بحالت بيدارى زيارت زياده تحقق ب

اوراس كااتكارجهالت ہے۔"

( محمد انورشاه کشمیری: فیض الباری (مطبعه الحجازی و قابره) ج اس ۲۰۴۰)

شاه ولى الله محدث وبلوى فرمات بين:

"جب میں مدینه منورہ میں داخل ہوا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے روضه مقدسه کی زیارت کی تو آپ کی روح انورکو ظاہر وعیاں دیکھا۔فقط عالم ارواح میں نہیں بلکہ حواس کے قریب عالم مثال میں۔تب جھے معلوم ہوا کہ عوام الناس جو تمازوں میں نبی علامه سیر محمود آلوی بغدادی نے بھی بیر عبارت افظ بلفظ قال کی ہے۔ (محمود آلوی علامہ سید روح المعانی 'ج۲۲'ص ۲۲۲)

للخض واحدمتعددمقامات ميس

ایک مخص کا متعدد مقامات میں دیکھا جانا نہ صرف ممکن ہے بلکہ بالفعل واقع ہے اس کی کئی صور تیں ہو عتی ہیں:

(۱) درمیان کے پردے اٹھا دیئے جا کیں اور ایک شخص ایک جگہ ہوتے ہوئے گئی جگہ سے دیکھا جائے۔

(۲) ایک شخص موجود تو ایک جگہ ہے اس کی تصویریں کئی جگہ دکھائی جا کیں جیسے ٹی وی
میں ہوتا ہے۔ حاضر و ناظر کا مسئلہ بچھنے کے لیے ٹی وی بہت معاون ہوسکتا ہے کہ اللہ اب تو ایسائیلیفون آگیا ہے کہ آپس میں گفتگو بھی ہورہی ہے اور ایک دوسرے کی تصویر بھی دکھائی دے رہی ہے جو چیز آلات کے ذریعہ سے واقع ہو رہی ہوئی واللہ کی قدرت میں نہیں ہوگی ؟ یقیناً ہوگی ۔ تو استبعاد کیوں؟

(۳) الله تعالی مخص واحد کے لیے متعدد اجسام مثالیہ متخرفر ما دیتا ہے۔ ان میں متصرف اور انہیں کنٹرول کرنے والی ایک ہی روح ہوتی ہے۔ اس سے وہ تکثر جزئی لازم نہیں آئے گا جے مناطقہ محال کہتے ہیں کیونکہ وحدت اور تعداد کا مدار روح پر ہے۔ جب روح ایک ہے تو وہ ایک ہی مختص کہلائے گا چاہے اجسام مختلف ہی ہوں۔

سب سے پہلے ایک حدیث ملاحظہ ہو۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بطور خرق عادت ایک شخص کے متعدد اجسام ہوسکتے ہیں۔ بیغزل مواجد عالیہ میں عرض کرکے باادب بیٹے ہوئے تھے کہ قسمت جاگ اٹھی' اور سرکی آ تھموں سے بحالت بیداری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔

(محدظفر الدین بہاری ملک العلماء ٔ حیات اعلیٰ حضرت ( مکتبدرضویهٔ کراچی) مسسس راقم کے مرشدگرامی حضرت شیخ المشائخ اختدزادہ سیف الرحمٰن پیرارچی مدظلہ العالی نے بیان کیا کہ ساڑھے تین سال تک ہر مفل ذکر میں جھے سرکار دوعالم سلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہی۔

علامہ جلال الدین سیوطی رسالہ مبارکہ تعنوی و السملک فی امکان رویة النبی و الملک، میں متعددا حادیث اور آثار قال کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

''ان نفول اوراحادیث کے مجموعے سے بیہ بات ٹابت ہوگئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت جہاں چاہتے ہیں' تصرف اور سیر فرماتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت مقدسہ میں جس پروصال سے پہلے تھے۔ آپ کی کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی۔

بے شک نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم طاہری آتھوں سے عائب کردیئے گئے ہیں ، جس طرح فرشتے عائب کردیئے گئے ہیں جالا تکہ دو اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا اعزاز عطافر مانا چاہتا ہے تو اس سے تجاب دور کردیتا ہے اوروہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواسی حالت ہیں دیکھ لیتا ہے جس پر آپ واقع میں ہیں۔ اس دیدار سے کوئی چیز مانع نہیں ہے 'اورمثال کے دیدار کی تخصیص کا بھی کوئی امر داع نہیں ہے''۔

(عبدالرحمٰن بن ابي بكر السيوطي امام: الحاوى للفتا وي ج٣٠ ص ٢٥٦)

علامه آلوى بغدادى فرماتے ہيں:

''انسانی رومیں جب مقدس ہوجاتی ہیں تو بھی اپنے بدنوں سے جدا ہوکر اپنے بدنوں کی صورتوں یا دوسری صورتوں میں ظاہر ہوکر حضرت جرائیل علیہ السلام کی طرح کہ وہ مجھی حضرت دحیہ کلبی یا بعض اعراب کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے' جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جاتی اوران کا اپنے اصلی بدنوں کے ساتھ ایک قتم کا تعلق بھی باتی رہتا ہے' جس کی بنا پر روحوں کے افعال ان جسموں سے صادر ہوتے ہیں۔

جیسے بعض اولیاء قدس اسرار ہم کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں متعدد مقامات میں دیکھے جاتے ہیں اور بیصرف اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی روحیں اعلیٰ در ہے کا تجر دادر تقدس حاصل کر لیتی ہیں البذاوہ خودا یک شکل کے ساتھ ایک جگہ ظاہر ہوتی ہیں اور ان کا اصلی بدن دوسری جگہ ہوتا ہے'۔

(محودة لوى علامهيد:روح المعاني جسم صسا)

علامه سيمجودة لوى صاحب تفسيرروح المعاني مين مزيدفر مات فين:

'' بیامراکابرصوفیہ کے نزدیک ثابت اور مشہور ہے اور طی مسافت سے الگ چیز ہے جو شخص ان دونوں کمالوں (طی مسافت اور متعدد مقامات پرموجود ہونے) کا انکار کرتا ہے' اس کا انکار الیں سینیز وری ہے جو کی جامل یا معاند ہی سے ظاہر ہو سکتی ہے''۔

علامہ تفتا زانی نے ابن مقاتل ایسے بعض فقہاء اہلسدت پر تعجب کا اظہار کیا ہے جنہوں نے اس مخص پر کفر کا تھم لگایا جواس روایت کو مانتا ہے کہ لوگوں نے حضرت ابراہیم حضرت قرة مزنی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک صحابی کواپنے بیٹے سے شدید محبت تھی۔قضاء اللی سے ان کا بیٹا فوت ہوگیا۔ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کواطلاع ملی قرآپ نے فرمایا:

اَمَا تُحِبُّ اَنُ لَاتَاتِی بَابًا مِّنُ اَبُوَابِ "كیاتم اس بات کو پشر نیس کرتے کہ تم الْجَنَّةِ اِلَّا وَجَدُتَّة يَنْتَظِرُ کَ جَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ایک صحابی نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا بداس کے لیے خاص ہے یا ہم سب کے لیے؟ فرمایا: ہم سب کے لیے ہے۔

(محمد بن عبدالله الخطيب: مقلوة المصابي (طبح ويلي) ص١٥٣)

حضرت الماعلى قارى اس مديث كىشرح ميس فرمات بين:

''اس حدیث میں اشارہ ہے کہ بطور خرق عادت کمنٹ اجسام متعدد ہوتے ہیں کیونکہ صحابی کا بیٹا جنت کے ہر دروازے پر موجود ہوگا''۔ (علی بن سلطان محمد القاری: مرقاۃ الفاتی (طبع ملتان) جسم'ص ۱۰۹)

حضرت عمرو بن دینارجلیل القدرتابعی اور محدثین کے امام ہیں۔حضرت ابن عباس 'حضرت ابن عباس 'حضرت ابن عمراور حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں۔امام شعبہ' سفیان بن عینیہ اور سفیان توری ایسے ظلیم محدث ان کے شاگر دہیں' وہ فرماتے ہیں:

"جبگريس كوئى خفس نداوتو كهو" السلام على النبى ورحمة الله وبر كانه" " حضرت ملاعلى قارى اس ارشادكى شرح بيس فرمات بيس:

"اس ليے كه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كى روح انور مسلمانوں كے گھروں ميں

ماضرے'۔

کے جامع علاء دین کے بیانات کے آگے سرتسلیم ٹم کردے۔ایب افخض جے خودد کھائی نددیتا ہواور بینائی والوں کی بات مانے کے لیے بھی تیار نہ ہو'اسے کھلی آگھوں سے نظر آنے والے سورج کے وجود سے بھی قائل نہیں کیا جاسکتا۔ آیئے دیکھیں کہ متندعلائے امت اس مسئلے ہیں کیا کہتے ہیں۔ حضرت امام بیہ بی فرماتے ہیں:

''انبیائے کرام کامخلف اوقات میں متعدد مقامات میں تشریف لے جانا عقلاً جائز ہے' جیسے کہ اس بارے میں خبرصادق وارد ہے''۔ (علی بن سلطان محمد القاری' علامہ: مرقاۃ المفاتیج (امداد بیماتان) جسم'ص ۲۳۱)

امام جمة الاسلام غزالى فرماتے ين:

''رسول الله صلى الله عليه وسلم كواختيار ہے كه ارواح صحابہ كے ساتھ جہان كے جس حصے ميں چاہيں تشريف لے جائيں''۔ (محمد بن اساعيل حقی' علامہ: روح البيان' ج٠١ ص٩٩)

علامہ سعد الدین تفتاز انی فرماتے ہیں کہ اہل بدعت وہوا جو کرامات کا اتکار
کرتے ہیں تو یہ کچھ بعیر نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نہ تو خودا پنی ذات سے کرامات کا صدور
دیکھا اور نہ بی اپنے مقتداؤں سے کرامت نام کی کوئی چیز صادر ہوتے ہوئے دیکھی۔ جن کا
گمان سے ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں حالانکہ انہوں نے عبادات کے اداکر نے اور گنا ہوں سے
بہتے میں بردی کوشش کی۔ چنا نچہ بیلوگ اصحاب کرامات اولیاء اللہ پر کھتہ چینی میں مصروف
ہوئے ۔ ان کی کھال او چیڑ دی اور ان کے گوشت چبائے۔ انہیں جانال صوفیاء کا نام دیا اور
انہیں بدشمتی قرار دیتے ہیں۔
انہیں بدشمتی قرار دیتے ہیں۔
انہیں بدشمتی قرار دیتے ہیں۔

ین ادھم کوذوالجبری آٹھ تاریخ کو بھر فیٹ دیکھا اور ای دن مکہ کرمہ میں بھی دیکھے گئے۔
انہوں نے کفر کا بیفتوئی اس گمان کی بنا پردیا کہ بیک وقت کئی جگہوں پر موجود ہونا بوے
مجزات کی جنس سے ہاوراسے بطور کرامت ولی کے لیے ثابت نہیں کیا جاسکا۔ حالانکہ تم
جانتے ہوکہ اہم اہل سنت کے نزدیک نبی کا ہر مجزہ ولی کے لیے بطور کرامت ولی کے لیے
ثابت ہوسکتا ہے سوائے اس مجرہ کے جس کے بارے میں دلیل سے ثابت ہوجائے کہ وہ
ثابت ہوسکتا ہے سوائے اس مجرہ کے جس کے بارے میں دلیل سے ثابت ہوجائے کہ وہ
ولی سے صادر نہیں ہوسکتا ۔ مثلاً قرآن پاک کی کسی سورۃ کی شل کا لانا۔ (محمور آلوی علامہ
سید:روح المعانی ، جسم سائ

متحدد محققین نے بعداز وصال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی روح افذی کے تمثل موکر ظاہر ہونے کو ثابت کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی بیک وقت متحدد مقامات پر زیارت کی جاتی ہے 'باوجود یکہ آپ اپنی قبرانور میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس مسئلہ پر تفصیلی کلام اس سے پہلے گزر چکا ہے۔

اس کے بعدعلام آلوی آسانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موی علیہ السلام اور دیگرا نبیاء کرام کے ساتھ ملاقات کا ذکر کرکے فرماتے ہیں:

''ان انبیاء کی قبریں زمین میں ہیں اور کسی عالم نے بیٹیں کہا کہ انہیں زمین سے آسانوں پر خفل کر دیا گیا تھا''۔ کہنا پڑیگا کہ انبیاء کرام علیہم علیہم السلام اپنی قبروں میں بھی جلوہ فر مانتھ۔ جلوہ فر مانتے اور آسانوں پر بھی جلوہ فر مانتھ۔

#### ائمه ججتدين كارشادات

بیستنداز قبیل واردات ومشاہدات ہے یا توانسان خودروحانیت کے اس مقام پرفائز ہوکرانبیاء کرام اوراولیائے عظام کی زیارت سے بہرہ ور ہویا پھر شریعت وطریقت

مين خودا پني ذات اقدس كوجى ملاحظة فرمايا - جب آپ بهلية آسان پرحضرت آدم عليه السلام ك ساتھ جع موئ جيے كداس سے بہلے كررا۔اى طرح حضرت آ دم عليدالسلام وموى عليه السلام اور ديگرانبياء كے ساتھ جمع ہوئے۔ بيشك وہ انبياء كرام زمين پرائي قبروں ميں مجى تشريف فرمايين اورآسانوں برجمي جلوه افروزين - نبي اكرم صلى الله عليه وسلم في مطلقا فر مایا کہ ہم نے حضرت آ دم اور حضرت موی علیجا السلام کودیکھا میجیس فر مایا: کہ ہم نے آ دم عليدالسلام أورموي عليدالسلام كى روح كود يكصا- كالرضي اكرم صلى الله عليدوسلم في حصرة سان پر حضرت موی علیدالسلام کے ساتھ گفتگواور مراجعت فرمانی ۔ حالانکہ وہ بعینہ زمین برا پی قبر میں کورے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے جے کہ (مسلم شریف) کی صدیث میں وارد ہوا ہے۔ پس اے وہ خص جو کہتا ہے کہ ایک جسم دوم کا نوں میں نہیں ہوسکتا' اس حدیث پر تيراايمان كس طرح موسكا ب؟ اگرتوموس بتو تخفي مان لينا عابي اورا كرتوعالم ب تواعتراض ندكر كيونك علم مختبي روكتاب مختبي حقيقت حال كاعلم نبين ب عظيفتا بيلم الله تعالى

م بیتاویل بھی نہیں کرسکتے کہ جوانبیاء کرام زمین میں ہیں وہ انبیاء کے مغائر ہیں جوآ سان میں ہیں۔ کیونکہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا کہ ہم نے موئی علیہ السلام کو دیکھا' اسی طرح دوسرے انبیاء کرام جنہیں آپ نے آسانوں میں دیکھا' تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کوموئی فرمایا اگروہ بعینہ حضرت موئی علیہ السلام نہ ہوں تو ان کے متعلق بینجردینا کہ وہ موئی ہیں جھوٹ ہوگا' نعو فر باللہ من ذالک

(عبدالو بإبالشعراني: اليواقية والجواهر (طبع مصر) ج٢٠ص٣١)

امام شعرانی مزید فرماتے ہیں: ''پھرمعترض اولیاء کرام کے مختلف صورتوں میں ظاہر ہونے کا منکر ہے ٔ حالانکہ " التجب تو بعض المل سنت فقهاء سے ہے۔ حضرت ابراجیم بن ادھم کے بارے میں مروی ہے کہ لوگوں نے ذوالحجہ کی آٹھ تاریخ کو انہیں بھرہ میں دیکھا 'اوراسی دن انہیں کہ مرمہ میں دیکھا گیا۔ ان بعض نی فقہاء نے کہا کہ جواس کے جائز ہونے کاعقیدہ رکھے کافر ہے اورانصاف وہ ہے جوا ما نمنی نے بیان کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کہاجا تا ہے کہ کعبہ بعض اولیاء کی زیارت کرتا ہے کیا اس طرح کہنا جائز ہے تو انہوں نے فرمایا: اہلست کے نزدیک بطور کرامت 'خلاف عادت کا واقع ہونا جائز ہے۔

(مسعود بن عمرالثفتا زانی: شرح المقاصد (طبع لا بور) ج۲ م ۲۰ م ۲۰ س یعنی اسی طرح ایک شخص کا دوجگه بونا بھی بطور کرامت جائز ہے'۔

یکی بات علامہ محود بن اسرائیل الشہیر بابن قاضی ساونہ نے فرمائی وہ فرماتے ہیں:
''الیہ اعقیدہ رکھنے والے کو کا فراور جائل نہیں کہنا چاہیے' کیونکہ یہ کرامت ہے ججزہ
نہیں' مججزہ میں چیلنج ضروری ہے' اس جگہ کے نہیں ہے' للبذا مجزہ بھی نہیں ہے۔ اہل سنت کے
نزویک کرامت جائز ہے''۔

(محمودین اسرائیل القاضی: جامع الفصولین (طبع مصرٔ ۱۳۰۱ه) ج۲ مس۲۳۲) حصرت ملاعلی قاری فر ماتے ہیں۔

''اولیائے کرام سے بعیر نہیں ہے کہ ان کے لیے زمین لپیٹ دی گئی ہے کہ انہیں متعدد اجسام حاصل ہوئے ہیں' لوگوں نے ان اجسام کو ایک آن میں مختلف جگہوں پر پایا ہے''۔

امام عبدالوباب شعرانی فرماتے ہیں:

"معراج كفوائديس سالك فوائديكي بكرايك جمم ( محض ) ايك آن يس دوجكه حاضر بركيا جيسے كه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے اولا د آ دم كے نيك بخت افراد نیز اس بیان سے بیسوال بھی مل ہوجاتا ہے کہ متعددلوگ دور دراز مقامات پر ایک ہی وقت میں رسول الشعلیہ وسلم کو کس طرح دیکھے سکتے ہیں؟ اس بیان کے ہوتے ہوئے اس جواب کی ضرورت نہیں رہتی جس کی طرف بعض بزرگوں نے اشارہ کیا ہے اس سے اس دیدار کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے بیشعر پڑھا۔

کالشَّمُسِ فِی کَبَدِ السَّمَآءِ وَضَوُءُ هَا یُـغُشِسیُ الْبِلاَدُ مَشَارِقًا وَمَغَارِبًا (نبی اکرم صلی الله علیه وسلم آسان کے وسط میں پائے جانے والے سورج کی طرح ہیں جس کی روشنی مشرق اور مغرب کے شہروں کوڈ ھانپ رہی ہے )۔ امام ربانی مجد والف ٹانی شِخ احمدسر ہندی فرماتے ہیں۔

"جب جنات کو اللہ تعالی کی عطاسے یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ مختلف شکلوں کے ساتھ متشکل ہو کر عجیب وغریب کام کر لیتے ہیں اگر کاملین کی روحوں کو یہ قدرت عطافر مادیں تواس میں تعجب کی کون کی بات ہاوردوسرے بدن کی کیا حاجت ہے؟۔

اسی طرح اس بزرگ کا واقعہ ہے جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں اور بھی اپنے ملک سے باہر نہیں گئے اس کے باوجود ایک جماعت مکہ مکر مدسے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم فیل سے باہر نہیں گئے اس کے باوجود ایک جماعت میں بررگ کوم محمد میں ویکھا ہے اور ان سے یہ باتیں ہوئی ہیں۔ ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ ہم نے نہیں روم میں ویکھا ہے تیسری جماعت نے نہیں بغداد میں ویکھا۔

حضرت قضیب البان رحمہ اللہ تعالی جن صورتوں سے چاہتے تھے موصوف ہو کر مختلف مقامات پر فائز ہوتے تھے۔ اور جس صورت میں آپ کو پکارا جاتا تھا جواب دیتے تھے۔ بیشک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔''

علامسيد محود آلوى بغدادى (م معاه) فرماتے بيں۔

''جے دیکھاجاتا ہے وہ یا تو نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہے جو تجرد اور تقدی میں تمام روحوں سے زیادہ کائل ہے' اس طرح کہ وہ روح مبارک ایسی صورت کے ساتھ متصف اور ظاہر ہوئی جے اس رویت کے ساتھ دیکھا گیا ہے' جب کہ اس روح انور کا تعلق نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے اس جسم مبارک کے ساتھ بھی برقر ارہے جو قبر مبارک میں زندہ ہے' جیسے کہ بعض محققین نے فر مایا کہ حضرت جریل علیہ السلام' نبی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت دحیکی یا کی دوسر شخص کی صورت میں ظاہر ہونے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت دحیکی یا کی دوسر شخص کی صورت میں ظاہر ہونے کے باوجود سدرۃ المنتبی سے جدانہیں ہوتے تھے۔ (بیک وقت دونوں جگہموجود تھے)

یامثالی جسم نظر آتا ہے جس کے ساتھ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی مجرداور مقد س روح متعلق ہے اور کوئی چیز اس امرے مانع نہیں کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی اجسام بے شار ہوجا کیں اور روح مقدس کا ہرا یک کے ساتھ تعلق ہو۔ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں اور تحاکف ان میں سے ہرجسم کے لیے اور پیعلق ایسا ہی ہے جیسے ایک روح کا ایک جسم کے اجزاء سے ہوتا ہے۔

(محمود آلوی علامہ سید: روح المعانی 'ج۲۲'ص ۳۵) اس بیان سے اس قول کی وجہ ظاہر ہو جاتی ہے جوشیخ صفی الدین منصور اور شیخ عبد الغفار نے حضرت شیخ ابوالعباس طبخی سے نقل کیا ہے اور وہ بیہ ہے کہ انہوں نے آسان' زبین اور عرش وکری کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا ہواد یکھا۔ نے جوابر البحاری دوسری جلد (ص اااے ۱۲۵) تک نقل کردیا ہے۔ حضرت حاجی ایداد اللہ مہا جر کی جوعلاء دیو بند کے بھی پیرومرشد ہیں ، فرماتے ہیں:

"البته!وقت قیام کاعقادتولدکانه کرناچا ہے اگر احمال تشریف آوری کا کیا جائے مضا کقت میں کیونکہ عالم خلق مقید بزمان ومکان ہے لیکن عالم امر دونوں سے پاک ہے کس قدم رخج فرمانا ذات بابر کات سے بعید نہیں "ر (محمد المداد اللہ المها جرالم کی: شائم المدادید (طبع الکھنو) ص ۹۳)

یا در ہے کہ بیکتاب مولوی اشرف علی تھا نوی صاحب کی مصدقہ ہے۔ علامہ سید مجد علوی مالکی تکی اپنی معرکت الاراء تھنیف الذخائر الحمد بیش فرماتے ہیں۔

دد حضرت مجے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ہر مکان میں حاضر ہے۔ آپ
کی روحانیت خیر اور فضیلت کے مقامات اور محفلوں میں حاضر ہوتی ہے۔ اس کی دلیل سے
ہے کہ روح بحثیت روح کے برزخ میں مقیر نہیں ہے ، بلکہ آزاد ہے اور ملکوت اللی میں سیر
کرتی ہے ۔۔۔۔۔ برزخ میں روح کے آزاد ہونے اور سیر کرنے کی دلیل مدیث صحیح میں نبی
اکر صلی اللہ علیہ وسلم کا بی فرمان ہے: مومن کی روح ایک پر ندے پر ہے جہاں چا ہتی ہے
سیر کرتی ہے بیرحدیث امام مالک نے روایت کی۔

نی اکرم صلی الله علیه وسلم کی روح ، تمام روحوں سے زیادہ کامل ہے اس لیے حاضر اور شاہد ہونے میں بھی سب سے زیادہ کامل ہے '۔ (محمہ بن علوی المالکی الکی: الذخائر المحمد بیر (طبع قاہرہ)ص ۲۵۹)

غیرمقلدین کے امام نواب وحیدالزمان محاح سنہ کے مترجم کہتے ہیں۔

"میں کہتا ہوں کہ بیان سابق سے وہ شہددور ہوجاتا ہے جے کم فہم لوگ پیش کرتے ہیں اور وہ بیکہ صالحین کی قبروں کی زیارت کر کے ان کی روحوں سے فیض و بر کات یہ سب اس بزرگ کے لطائف ہیں جو مختلف شکلوں میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بزرگ کوان تشکلات کی اطلاع نہیں ہوتی۔

ای طرح حاجت مندلوگ زنده اور وصال یافته بزرگوں سے خوف اور ہلاکت کے مقامات میں امداد طلب کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان بزرگوں کی صورتیں حاضر ہوتی ہیں اور ان سے مصیبت دور کرتے ہیں۔ بعض اوقات ان بزرگوں کو مصیبت دور کرنے کی اطلاع ہوتی ہے اور بعض اوقات ان بزرگوں کو مصیبت دور کرنے کی اطلاع نہیں ہوتی ہیں۔ بیہ اطلاع ہوتی ہے اور بعض اوقات ان بزرگوں کو مصیبت دور کرنے کی اطلاع نہیں ہوتی ہیں وہ ہمی دراصل ان بزرگوں کے لطا نف متشکل ہوتے ہیں اور بیشکل بھی عالم شہادت میں ہوتا ہے اور بھی عالم مثال میں۔

چنانچہ ہزار افراد ایک ہی رات 'خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صورتوں میں زیارت کرتے ہیں۔ بیسب آپ کی صفات اور آپ کے لطائف ہوتے ہیں جومثالی صورتوں ہے متشکل ہوتے ہیں۔

اسی طرح مریدا پنے پیروں کی مثالی صورتوں سے فوائد حاصل کرتے ہیں'اور پیران کرام ان کی مشکلات حل کرتے ہیں۔'' (احمد سر ہندی' امام الربانی: مکتوبات شریف فاری (طبع لا ہور) جلد دوم' جزء کے ص ۲۷)

امام علامہ ﷺ علی نورالدین طبی (م ۴۴۴ اھ) صاحب سیرت صلبیہ نے ایک رسالہ کھاہے۔

ہرجگہ آپ کی جلوہ گری ہے .... بیرسالہ امام علامہ یوسف بن اساعیل مبانی

علامه سيدمحم علوى ماكلي كلى وغيرجم-

ایک طرف ان حفرات کاساء پیش نظرر کھئے اور دوسری طرف شقاوت قلبی کا پیمظاہرہ بھی و یکھئے ظہیر لکھتے ہیں:

'' بیعقائد ہیں خرافات اور بدعت میں مبتلامشرکوں کے جنہیں پاک و ہندکے علاوہ اسلامی اور غیراسلامی ممالک میں شیطان نے گمراہ اوراغواء کیا ہے''۔(احسان اللّٰہی ظمیر:البریلوبیۂ ص۱۱۲)

اس کا واضح مطلب ہے ہے کہ غیر مقلدین 'بریلویت کی آڑ لے کر دنیا بھر کے مسلمانوں اور ملت اسلامیہ کے مسلم اور مقتدرائمہ کرام کواہل بدعت اور مشرک قرار دیتے ہیں۔ان سے کوئی شخص اتناہی پوچھ لے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کوئو تم بھی امام مانتے ہوئا کیا انہیں بھی مشرکین کی فہرست میں شامل کرو گے ؟ نیز کیا نواب صدیق حسن خان کو بھی مشرکین کی صف میں کھڑا کرو گے ؟ جو یہ کہتے ہیں:

' دبعض عارفوں نے فرمایا کہ بیخطاب (اَلسَّلامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ) اس بنا پر ہے کہ حقیقت مجربیہ موجودات کے ذرول افراد ممکنات میں جاری و ساری ہے' پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی ذات میں موجوداور حاضر ہیں'۔

(صدیق حس بھو پالی: مسک الخنام شرح بلوغ المرام (طبع کانپور)ج اس ۲۳۴۳) نواب وحید الزمان کے بارے میں کیا کہو گے؟ جو کہتے ہیں:

"دروح از قبیل اجهام نہیں ہے اجهام کی پیصفت ہے کہ جب وہ ایک مکان میں موں تو دوسرے مکان میں موجود نہیں ہوسکتے۔" (وحید الزمان: نواب: ہدید المهدئ ص ۱۲)
کیا اس عبارت کا صاف مطلب پیٹیں ہے؟ کدروح ایک سے زائد جگہوں پر

موجود موسكتى ہے؟ ان پركيافتوى لگاؤك؟

دل کی شندک انوار کس طرح حاصل کے جاسکتے ہیں؟ جبکہ ان کی روح اعلیٰ علیمین میں ہیں۔
جواب بیہ ہے کہ روح از قبیل اجسام نہیں ہے 'اجسام کی بیصفت ہے کہ جب وہ ایک مکان
میں ہوں تو دوسر مے مکان میں موجود نہیں ہو سکتے ۔ (بخلاف روح کے کہ وہ دومکا نوں میں
موجود ہو کتی ہے) اور اگر مان لیا جائے کہ روح ایک ہی مکان میں موجود ہو کتی ہے تو اس
کی تیز رفتاری کی بنا پر اس کے لیے آسان کی طرف چڑھنا پھر وہاں سے اثر تا اور زائر کی
طرف متوجہ ہونا پیک جھیکنے کی بات ہے'۔

(وحیدالزمان النواب مدیدالمهدی (طبع سیالکوٹ) ص ۲۳) دوسطروں کے بعدانہوں نے تصریح کردی ہے کہ

"روح الله تعالى كى كلوق باورايك وقت مين دوجكه پرموجود موسكتى بـ"

### "البريلويت" كمصنف كى قساوت اورغلط بيانى

گزشتہ صفحات میں قرآن وحدیث اور ارشادات ائمکی روشنی میں مسئلہ حاضر و ناظر مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے' اگر زحمت نہ ہوتو ان ائمکہ کرام کے اساء مبارکہ پر ایک نظر ڈال لیجئے۔

حضرت عبدالله ابن عمر المام المحدثين حضرت عمروبن دينار المام يبيقى المام غرالى المام رازى المام قرطبى المام علاء الدين خازن المام ابن الحاج المام را خب اصفهانى علامه بدر الدين عبنى علامه ابن جم عسقلانى علامه جمد بن عبدالباقى زرقانى المام جلال الدين سيوطى المدين عبد دالف الى محمد حضرت ملاعلى قارى المام عبدالو باب شعرانى علامه سيدم حود آلوى بغدادى علامه اساعيل حقى شخ نورالدين حلى ثخ محقق عبدالحق محدث و بلوى شاه ولى الله محدث و بلوى شاه عبدالعزيز محدث و بلوى محدث و بلوى علامه عبدالحق كمحدث و بلوى علامه عبدالحق كمحدث و بلوى علامه عبدالحق كمحدث و بلوى الله

"اولیائے کرام سے بعیر نہیں ہے'ان کے لیے زمین لپیٹ دی گئی ہے اور انہیں متعدد (مثالی) اجمام حاصل ہیں' جنہیں ایک آن میں مثلف جگہوں پر پایا گیا ہے۔''

(على بن سلطان محمد القارى: مرقاة الفاتخ (طبع ماتان) جه، ص ١٣)

(۵) حضرت عمروبن دینار کا ارشاد ہے کہ جب آ دی خالی گھر میں واقل ہوتو کہے
السلام عملی النبی . حضرت ملاعلی قاری اس کی شرح میں بیان کرتے
ہیں۔ ''اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مسلمانوں کے گھروں میں
حاض ہے''۔

(على بن سلطان محمد القارى: شرح الشفاء (طبع مدينه منوره) جسم ص ٢٣٨)

(۲) امام علامہ جلال الدین سیوطی رسالہ مبارکہ "انباء الاذکیاء" میں فرماتے ہیں کہ عالم برزخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھ معروفیات اس طرح کی ہیں:

''اپنی امت کے انکال ملاحظہ فرماتے ہیں۔ان کے گناہوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں' ان کی مصیبتوں کے دور ہونے کی دعا کرتے ہیں۔زمین کے اطراف میں برکت عطا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔امت کے ولی کے فوت ہونے پر اس کے جنازہ پرتشریف لے جاتے ہیں۔ برزخ میں آپ کی بعض مصروفیات سے ہیں جیسے کہ اس سلسلے ہیں احادیث اور آثار وارد ہیں۔''

(عبدالرحمٰن بن ابي بكر السيوطي أمام علامه: الحاوي للفتا وي ج٢ ص ١٥٣)

(٤) حضرت علامه اساعيل حتى مضرفرهاتي بين:

"" بنان کی پیدائش ملاحظ فرمائی .....آپ نے ان کی پیدائش ملاحظ فرمائی .....آپ نے ان کی پیدائش اعزاز واکرام کامشاہدہ کیااورخلاف ورزی کی بنا پر جنت سے تکالا جانا ملاحظ فرمایا"
(محمد بن اساعیل حقی امام علامہ: روح البیان (طبع بیروت) جو اس ۱۸)

### بريلوى المست كاعلامتى نشان

احسان البی ظمیر کے فتو وں اور سب وشتم کا تمام تررخ علاء واہلسنت وجماعت کی طرف ہے۔ البتہ مصلحت کے پیش نظر وہ انہیں بریلوی کا نام دیتے ہیں۔ درج ذیل سطور میں اہلسنت وجماعت کے وہ ارشادات پیش کیے جاتے ہیں جنہیں احسان البی ظمیر صاحب نے بریلویوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے اس کا کھلا ہوا مطلب سے ہے کہ وہ بھی اہل سنت اور بریلوی کوایک دوسرے کا متر ادف شجھتے ہیں۔

(۱) امام علامہ ﷺ علی تورالدین طبی (م ۱۹۳۳ اھ) نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کے نام کااردوتر جمہ ہے:

"الله اسلام وائيان كوبتايا كيا ہے كەحضرت محرصطفی صلى الله عليه وسلم سے كوئی جگه خالی نہيں ہے" \_ (جواہرالہجار ٔ جلد دوم (عربی)ص ااا \_ ١٢٥)

(۲) شاہ ولی اللہ محدث دہاوی: حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عالیہ پر حاضر ہوئے۔ ان کا بیان ہوئے آئو انہیں کشف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ ان کا بیان ہے۔ ''یہاں تک کہ میں خیال کرتا تھا کہ تمام فضار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس سے بھری ہوئی ہے''۔ (ولی اللہ محدث دہاوی الشاہ: فیوض الحرمین ص ۸۳)

(٣) علامسيد محودة لوى فرماتے بين:

" یا مثالی جیم نظر آتا ہے جس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجر واور مقد س روح متعلق ہے اور اس سے کوئی چیز مانع نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حدو حساب مثالی اجسام بن جائیں' ۔ (محمود آلوی علامہ شید روح المعانی 'ج۲۲' ص ۳۵) (م) حضرت ملاعلی قاری فرماتے ہیں: "رسول الشملى الله تعالى عليه وسلم كوارواح صحاب سميت تمام عالم ميس سركرنے كا اختيار ہے۔ بہت سے اولياء كرام نے آپ كى زيارت كى ہے "۔ (اساعيل حقى علامہ: روح البيان ج ۱۰ ص ۹۹)

#### ايكمغالطا

گزشته صفحات میں بیان کیا جاچکا ہے کہ نظریہ حاضر و ناظر 'بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور خاص جسم اقدس کے اعتبار سے نہیں ' بلکہ نورا نیت اور و حانیت کے اعتبار سے نہیں ' بلکہ نورا نیت اور و حانیت کے اعتبار سے ہے ۔ احسان البی ظہیر نے اس تلتے کوئیں سمجھا اور بیا عتراض کیا ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم جمرہ شریف میں تشریف فرما ہوئے تھے اور صحابہ کرام مسجد میں آپ کا انتظار کیا کرتے تھے اس طرح فلاں جگہ ہوتے تھے اور فلاں جگہ نہیں ہوتے تھے ' وغیر ذالک ۔ (احسان البی ظہیر: البریلویہ: صااا)

ای طرح اس نظریے کو قرآن پاک کے مخالف قرار دیتے ہوئے متعدد آیات پیش کی ہیں .....مثلاً ارشادر بانی ہے:

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ ''اورآ پطورك كنارے پرند تھے۔'' (القصص: ۲۸ ۲۵)

اور بین مجھا کہ بیسب کچھ خاص جم اقدس کے اعتبار سے تھا ورنہ آپ کی روحانیت برجگہ جلوہ گرہے۔

مشہور مفسر علامہ احمد بن محمد صاوی (م ۱۲۳۱ ہے) اسی آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں۔ ''بیر دشمن پر ججت قائم کرنے کے لیے عالم جسمانی کے پیش نظر ہے۔ روحانی عالم کے اعتبار سے تو آپ ہررسول کی رسالت کے لیے اور جو پچھ آدم علیہ السلام سے لے کر پہ پوری عبارت گزشتہ صفحات میں پیش کی جاچک ہے۔

(A) علامسيد محود آلوى بغدادى فرماتے بين:

'' نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعداس امت کے بہت سے کا ملین کو بیداری میں آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوااورانہوں نے آپ سے استفادہ کیا''۔ (مجدو آلوی علامہ سید: روح المعانی' ج۲۲'ص ۱۳۵)

(۹) امام علامه جلال الدين سيوطي كرعلامه سير محمود آلوى اورعلامه عمر بن سعيد الفوتى الطورى قرمات يين:

"ان نقول اوراحادیث کے مجموعے سے میہ بات ثابت ہوگئ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکلم اپنے جسم اورروح مبارک کے ساتھ زندہ ہیں اوراطراف زمین اور ملکوت اعلیٰ میں جہاں چا ہے ہیں تصرف اور سیر فرماتے ہیں''۔ (پوری عبارت اس سے پہلے گزر چکی ہے' ۱۲ قادری)

(عبدالرحمٰن بن ابی بکرانسیوطی ٔ امام: الحاوی الفتاوی ٔ ج۲ ٔ ص۲۹۵ ' (ب) محمود آلوی ٔ السید: روح المعافی ' ج۲۲ ' ص ۳۷ ' (ج)عمر بن سعیدالفوتی: رماح حزب الرحیم (بیروت) ج۱ ' ص ۲۳۰)

(١٠) امام ابن الحاج ، پھرامام قسطلانی فرماتے ہیں:

'' نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اپنی امت کوملاحظه فرماتے ہیں'ان کے احوال' نیتوں' عزائم اور خیالات کو جانع ہیں اور اس سلسلے میں آپ کی حیات مبار کہ اور وصال میں کوئی فرق نہیں''

(ابن الحاج الامام: المدخل (طبع بيروت)ج المص ٢٥٢ (ب) احمد بن محمد القسطلاني المحرب المحربي محمد القسطلاني الموجب لدنية مع الزرقاني (طبع مصر)١٢٩٢ هؤم المسهم)

(۱۱) المام غزالى فرماتے ہيں:

آپ کے جم شریف کے ظاہر ہونے تک میں واقع ہوا سب کے لیے حاضر ہیں' لیکن اہل عنادے مید بات نہیں کی جائے گی۔''

(احمد بن مجمد الصاوی المالکی: الصاوی علی الجلالین (مصر) ج۳٬۵ مر) به ۲۰ مرا) المام احمد رضائی خفی قادری فرماتے ہیں:

د جو محض ایسے مسئلہ کو جو قرآن وحدیث مجمح وارشا دات علماء سے ثابت ہے کفر
کے وہ اپنے اسلام کی خبر لے'۔ (احمد رضا قادری: الفقوی النادرہ (طبع لا مور) ص ۱۲)

\*\*\*

المالية المراجعة المر

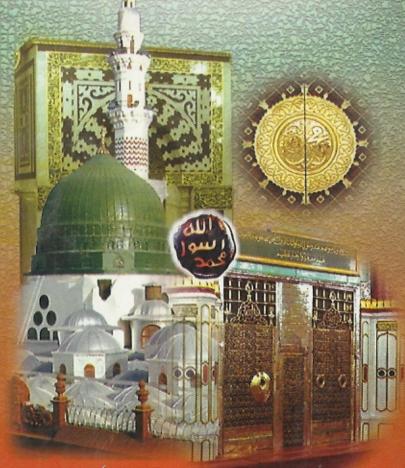

مصقف: حضر مولانا **محروباً البيتم وقلا**ري وآبرة بطلعاليه

صُمِّهُ فَاوْنِدُ اللهِ